besturdubooks wor خليفه مجاز حضرت بيرحا فظذ والفقارا حمرصاحب نقشبندي مدظله

القابل عَالَ مُسجِداللهُ وَالْيُ الْمُعَالِينَ مُسجِداللهُ وَالْيُ الْمُعَالِينَ مُسجِداللهُ وَالْيُ وَالْمُ ا عاصِل يورتبُرضِنع بهَاول يور المُعَلَّى الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



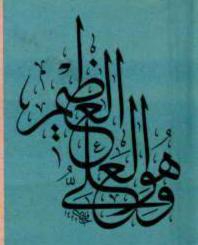





besturdubooks.wordpress.com

اَ عَادِيْتِ عِنْ فَكُرْسِيمَ

المحكال المحكال إِذَ الْمِالِيَّا الْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِالِي كالأسك أراب وعال الرام إنكام الماكانكا

WANTER TO THE TANK THE TOTAL TO THE TANK THE TAN

besturdulgeaks wordpress, com

بسم الله الرحمن الرحيم

## الهدايةالسنيه فحالاحاديت القدسيه

الحارث في الماريد

JE HOLIN

تاليف وترجمه حسارتاد المراسعيل والموى المناد المناد المناد المراسعيل والموى المناد ال



besturdubooks.wordpress.com جمار حقوق ملامت واشامت محفوظ میں \_\_\_\_\_ احادیث قدسیه \_\_\_مولانااحدسعيد دہلوي اجتمام عابدشريف مكتبه رحمانية اقراء سنشرار دوباز ارلا مور Ph:7224228 عظيم ايند سنزلا بور 🌣 اداره اسلاميات اناركلي لا بور بيت الكتب مراكيكي چوك بهاول بورهها مكتب سيداحمة شهيدلا جور اقبال نعماني بكسفنرسالقه كالهرنيوز بيراينذ بكسينزمه يكراجي كتبدالفقير 223 سنت يوروفيمل آباد كمابستان خاى الارتباءل فير المتدر 海海海

# besturdulo oks. wordpress.com فعرست مضامين

| صفحةبمر | نام مضمون<br>نام مضمون                              | فمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| 8       | ضروری گذارش                                         | 1       |
| 9       | اعظم گذھ کامقدمہ                                    | r       |
| 10      | ا حادیث قدسیه                                       | ٣       |
| 11      | ایک شبداوراس کا جواب                                | fr      |
| 12      | احاويث قدسيه مين تعيم                               | ۵       |
| 13      | توحيد                                               | ۲       |
| 18      | شرك اورالجاد                                        | 4       |
| 27      | شرک اصغر کیعنی ریا                                  | ٨       |
| 30      | تفتر سراوراس كےمتعلقات                              | 9       |
| 36      | الله تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا                  | J•      |
| 41      | ذ کرالېي                                            | 11      |
| 49      | الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت                       | 11      |
| 62      | بيار کی عيادت اور مصيبت پرصبر                       | ۳۱      |
| 70      | الثدكے واسطے محبت كرنا اور اللہ كے واسطے دشمنی كرنا | 10      |
| 74      | تلاوت قرآن کی فضیلت                                 | 10      |
| 83      | مساجدًا ذان نماز ٔ اورنوافل اوررات کا قیام          | 14      |
| 94      | شعبان رمضان اورعيد كى فضيلت                         | 14      |
| 96      | ز کو ۃ اور خیر است وصد قات کے فضائل                 | iΛ      |
| 100     | تشبيح تمحيدا ستغفارا وردرود شريف كفضائل             | 19      |
| 107     | حج اوراس کے متعلقات                                 | *       |
|         |                                                     |         |

| besturdubooks wordpress.com 110       |                                             |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 6                                           |            |
| rdubooks 110                          | جہاد'شہادت' ہجرتاوراس کے متعلقات            | ri         |
| bestur 115                            | معاملات اوراس کے متعلقات                    | **         |
| 117                                   | علم اور بالمعروف                            | 74         |
| 118                                   | اوب                                         | *1*        |
| 120                                   | ادب<br>تواضع' تَکبر'ظلم'اورصلدحی            | ۲۵         |
| 124                                   | امت محمر بيلي صاحبهاالتحسيته اولسلام كاثواب | 74         |
| 127                                   | وتبيا عليهم الصلوة والسلام كاذكر            | <b>r</b> ∠ |
| 139                                   | رسول التعليصية كاسحاب كى فضيلت              | M          |
| 141                                   | انعامات البي ہے سوال                        | 49         |
| 144                                   | عقل کی پیدائش اوراس کی فضیلت                | ۳.         |
| 144                                   | مكروبات ومحرمات                             | <b>1</b>   |
| 147                                   | علامات قيامت                                | ٣٢         |
| 148                                   | قيامت                                       | ٣٣         |
| 166                                   | شفاعت                                       | ***        |
| 182                                   | جنت اور دوزخ کابیان                         | 20         |
| 187                                   | خدا كاديدار                                 | ۳٩         |
| 192                                   | موت' قبراوراس کے متعلقات                    | <b>r</b> ∠ |
| 196                                   | انبیاءسابقین ہےخطاب                         | ۳۸         |
| 213                                   | عبرت وموعظيت                                | ۳٩         |

besturdupodks: Mordbres-

#### نحمده ونصلى وسلم على رسوله الكريم آوُالله على رسوله الكريس

انسان بھی زیادہ پریشان ہوجا تا ہے۔ تو پھراپنے دوست کے پاس چلاجا تا ہے اس کواپنی پریشانی بتا تا ہے وہ اس کواس پریشانی کاحل بتا تا ہے۔ اس طرح اس بندے کی پریشانی اللّٰہ تعالیٰ دورکردیتے ہیں'اس بات کومشورہ کہتے ہیں۔

اس طرح بندہ بھی پریشانی میں اللہ ہے بات کرسکتا ہے جب اس کے بنائے ہوئے بندے ہو خوداللہ تعالیٰ بنائے ہوئے بندے سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل نکل سکتا ہے۔ تو خوداللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل کیوں نہیں نکلے گا۔ بیہ پی می او۔ والے لوگ لوگوں سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل کیوں نہیں نکلے گا۔ بیہ پی می او۔ والے لوگ اوگوں سے لوگوں کی بات کراد ہے ہیں۔

بیہ ہارے دارالمطالعہ والے دوست لوگوں کی اللہ سے بات کرانے کا انتظام کررہے ہیں۔ جوانسانی مسائل کا حقیقی حل ہے جب تک انسانست اس راہ پرنہیں آتی یہ گرائی سے نہیں نکل سکتی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سو چنا ہے لیکن اسکے سوالات کا جواب اس کو کما حقہ کوئی نہیں دے سکتا 'الا مساشاء اللّه ۔ اس لئے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی منشاء کو کے متعلق بھی عجیب قتم کے وساوس میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی منشاء کو سمجھ لے تو پھراس کو اس قتم کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لئے احادیث قد سید کو اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اس کو اپنے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی جا ہے تا کہ اُن کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔

و الله يقول الحق وهويهدي الى السبيل والطام

سیدعبدالوهاب ( شاه صاحب بیخاری ) خادم دارانعلوم حاصل بور wordpress.com

besturduboor

بسم الله الرحس الرحيم ك

## ضروری گذارش

جنت کی تبخی اور دوزخ کے کھنے کی ترتیب کے بعد ایک عرصہ سے میں بی خیال کر
رہاتھا کہ احادیث قد سید کا ترجمہ بھی ہمل اردوزبان میں کر دیا جائے تا کہ سلمانوں کے لئے
مفید اور نافع ہواور میرے لئے نجات آخرت کا سب اور با قیات الصالحات کا موجب ہو
احادیث قد سید کے سلسلے میں نے کتابوں کی تلاش شروع کی اور حسن اتفاق سے مجھے ایک
کتاب خطیرۃ التقدیس و ذخیرۃ التا نیس وستیاب ہوئی یہ کتاب ابوالنصر میر علی حسن خان
صاحب کی تالیف ہے اور عن ساچے میں مطبع شاہجانیہ میں طبع ہوئی ہے کتاب نہایت محنت
سے مرتب کی گئی ہے اور عن ساچے پر مشتمل ہے دوسری کتاب ای سلسلے میں احادیث
قد سیہ 'دستیاب ہوئی یہ کتاب غالباً خطیرۃ التقدیس کا ترجمہ ہے جس کو کا ساچ میں مولانا
عبدالا حدصا حب مالک مطبع مجتبائی نے اسے اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

خطیرة التدلیس کے علاوہ بعض اور احادیث کا بھی اس میں اضافہ کیا گیا ہے اہمی میری جبتو کا سلسلہ جاری تھا کہ ۱۹۳۸ء میں جھے ہر ما کا سفریش آگیا اور دگون میں تقریباً دو ماہ ہے زاکد رہنے کا اتفاق ہوا میں اپنے مخلص دوست حفرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب امام وخطیب سورتی جامع مجد ہے اپنے ارادے کا اظہار کیا انہوں نے جھے ایک اور کتاب کی جانب توجہ دلائی جو حیدر آباد کی مجلس دائرة المعارف سے شائع ہوئی ہے اور علامہ محمد مدنی کی تصنیف ہے کتاب کا نام الاتحاف المسنیه بالاحادیث القدسیہ ہے۔ میں نے ہر ماکی والیسی پر ہندوستان آکراس کتاب کو حاصل کیا اس کتاب کو احادیث قدسیہ کے سلسلے میں جامع اور کمل بایا۔ مولانا عبد الروف مناوی نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام بھی بایا۔ مولانا عبد الروف مناوی نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام بھی گیا۔ مولانا جبر الروف مناوی مناوی مطبع منیر سے مطبع قد سید متر جمہ مولانا محمد میں اور خیرة التا نیس مصنف نواب میرحسن علی خان صاحب احادیث قد سید متر جمہ مولانا محمد مدنی مطبوعہ دائرة قد مناوی مطبع بر بانپوری مطبع مجتبائی الاتحاد سے الاحادیث القد سید مصنف علامہ محمد مدنی مطبوعہ دائرة فی مناوی مطبع العال حادیث القد سید مصنف علامہ محمد مدنی مطبوعہ دائر وقد مناوی مطبع العال حادیث القد سید مصنف علامہ محمد مدنی مطبوعہ دائر وقد مناوی مطبع العال حدیث القد سید مصنف علامہ محمد مذنی مطبوعہ دائر وقد مناوی مطبع العال حدیث القد سید مصنف علامہ محمد مذنی مطبوعہ دائر وقد مناوی مطبع میں العال حدیث القد سید مصنف علامہ محمد مناوی مطبع میں العال حدیث القد سید مصنف الشیخ عبد الروف مناوی مطبع میں العال حدیث القد سید مصنف الشیخ عبد الروف مناوی مطبع میں العال حدیث القد سید مصنف الشیخ عبد الروف مناوی مطبع میں العال میں میں العال میں العال میں العال میں العال میں العال میں العال میں میں العال میں العال میں العال میں العال میں میں العال میں میں العال میں العال میں میں العال میں العال میں میں میں العال میں العال میں العال میں میں العال میں

منیر بیده مشق المسحسلد الملسه ترجمه کے وقت بیرجاروں کتابیں میری مطالعه میں رہیں آور جی اور کا بیں میری مطالعه میں نے ترجمہ شروع کر دیا۔ لیکن سیای مشاغل کے باعث ترجمہ میں فلاف تو تع بہت تاخیر ہوگئی میں اس فکر میں تھا کہ کوئی صورت فرصت کی میسر آئے تو اس کام کی تحیل کی جائے۔

اعظم گڈھکامقدمہ

جون جہوائے میں مجھے مبارک پور کی ایک متجد کا سنگ بنیادر کھنے کیلئے دعوت دی منی سنگ بنیاد کے سلسلے میں میں نے ایک تقریر کی اس تقریر کے بعض فقرے کورنمنٹ یو پی کے نز دیک کے قابل اعتراض قرار دیئے مگئے اور میر سے خلاف ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے ماتحت مقدمہ چلایا گیا۔

دوران مقدمه میں مجھے علی منزل میں قیام کا اتفاق ہوااورعلامہ سیدسلیمان ندوی اور ان کے رفقاء سے استفادہ کا موقع میسرآ یا سیدصا حب موصوف نے ہرتم کی ہمدردی اور اعانت کا وعدہ فرمایا اور ترجمہ کی تحمیل پرزوردیا۔ سیدصا حب کی خواہش ہے تھی کہ میں دوران اعانت کا وعدہ فرمایا اور جمہ کی تحمیل پرزوردیا۔ سیدصا حب کی توجہات خصوصی نے اور ہملہ آسانیاں جمھے میسر تھیں سیدصا حب اور مولانا مسعود علی صا حب کی توجہات خصوصی نے اور ہمی زیادہ آمادہ کیا کہ میں دوران مقدمہ میں ہی کام شروع کردوں۔ لیکن بار باردیل کے آنے جانے نے طبیعت کو کیسونہ ہونے دیا بالآخر ہوزری اجماء کو مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور ایک ماہ کی قید کا خلیعت کو کیسونہ ہونے دیا بالآخر ہوزری اجماء کو مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور ایک ماہ کی قید کا حکم دیا گیا۔ قید چوں کہ تحق تھی اس لئے میں نے اس فرصت کو غیمت سمجھا اور اعظم گڈھ جیل میں خدا کے فیل کرم ہے اس کام کو پورا کرلیا جوعرصہ سے عدیم الفرصتی کے باعث قابو جمل میں خدا کے فیل خوالم کی رعایت ہے کہ بالے مفید اور نافع ہوا ور مسلمانوں کو خدا تعالی سے دعا ہے کہ بیہ کتاب ملمانوں کیلئے مفید اور نافع ہوا ور مسلمانوں کے خدا تو ایک اس کتاب کا تاتہ تعالی اس کتاب کو خدا تعالی اس کتاب کو خدا تعالی اس کتاب کو خدر کا خوالم کی رہا ہے۔ کہ بیہ کتاب مسلمانوں کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کو خدری کا خرائی ہوزور کیا تھیں کیا ہوا ور اس فقیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کو خرائی کا خرت کا ذخیرہ دینا ہے۔ آئین

فقيراحدسعيد كان الله له

wordpress.com

besturdubook

### احاديث قدسيه

حدیث قدی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدس کے معنی پا کیزہ اور طاہر کے بین اس معنی میں ارش مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے قرآن شریف میں ہے۔ ایفُومِ ادْ مُحلوُ الْارْضَ الْمُقَدَّ سَنَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ

(حضرت موی علیہ السلام نے فرہایا ہے قوم داخل ہوز مین پاک میں جومقر دکر دی ہے اللہ نے تمہارے داسطے)
اللہ تعالیٰ چوں کہ تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائض سے مبرا ومنز ہ ہیں۔ اس
لئے ان کے ناموں میں سے ایک نام قد وس تھی ہے۔ احادیث کوقدس کی طرف منسوب
کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس لئے
احادیث قدی کوا جادیث اللی اور آٹاراللی بھی کہا جاتا ہے۔

نی کریم ﷺ حدیث قدی کو جب بیان فر مائتے تھے تو بھی بواسطہ جرئیل بیان فر ماتے تھے اور بھی براہ راست حضرت حق جل مجد ہ سے روایت کرتے تھے یعنی بھی یوں فر ماتے تھے کہ جبرئیل نے مجھ سے کہااور جبرئیل سے اللہ تعالی نے فر مایا اور بھی یوں ارشاد فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے۔

پس صدیت قدی کی تعریف یہ ہے کہ صدیت قدی وہ صدیت ہے جس کی اللہ
تعالیٰ نے اپنے بی کوالہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہوئیا حضرت بجر کیل کے واسطے
سے اطلاع دی ہواور بی کریم ﷺ نے اس کوا پی عبارت اوراپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔
حضرت ملائلی قاری نے صدیت قدی کی حسب ذیل الفاظ میں تعریف کی ہے۔
المحدیث المقدسی مایسوویہ صدر المرواة وبوء المنقات علیه الفضل المصلوة و اکمل المتحیات عن الله تبارک و تعالی تارة بو اسطنه جبرئیل علیه المسلام و تارة بالو حی و الا لهام و المنام مفوضا الیه المتعیبر بای عبارة شاء السلام و تارة بالوحی و الا لهام و المنام مفوضا الیه المتعیبر بای عبارة شاء من انواع المکلام یعنی صدیث قدی وہ ہے جس کوراویوں کے سرداراور تقدلوگوں کے مرداراور تقدلوگوں کے جاغ بی کریم کی اللہ الم بی بطریق البام

besturdubooks.wordpress.com ووحی اور بھی بذر بعیہ خواب اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ حیا ہیں بیان کریں۔

> حدیث قدی کوفل کرنے میں رواۃ حدیث نے دوطریقے اختیار کیئے ہیں ایک توق ال رسول الله ﷺ فيما بروى عن ربه اوردوسراطريق الله عالى فيما رواة عنه رسول الله

> ان دونوں طریقوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی حدیث قدی اللہ کا قول ہے جو نی کریم ﷺ نے اپنی اُمت کو پہنچایا ہے۔

## ایک شبهاوراً س کا جواب

حدیث قدی کے سلسلے میں ایک عام شبہ کیا جاتا ہے جس کا جواب اقمول کی کتابول میں مذکور ہے وہ شہریہ ہے کہ حدیث قدی اور قرآن جب دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں تو حدیث قدی اور قرآن میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جبرئیل علیہ السلام ہی کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور حدیث قدسی بھی خواب میں بھی الہام کے ذریعہ بھی کسی فرشتے کے واسطے سے اور بھی براہ راست نبی کریم ﷺ کے قلب میں القا کی جاتی ہے قرآن شریف کے الفاظ وہی ہیں جولوح محفوظ سے یقینی طور پر نازل کئے گئے ہیں اور حدیث قدی کے متعلق نبی کریم ﷺ کواختیار ہے کہ جن الفاظ میں جاہیں اس کے مفہوم کو بیان کردیں آپ پرالفاظ کی پابندی نہیں ہے قر آن شریف ہر زمانہ میں تواتر کے ساتھ قطعی طور پرنقل ہوا ہے اور حدیث قدی کو بیمر تبہ حاصل نہیں ہے اس لئے اگر حدیث قدی کوقر آن کے بجائے نماز میں پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی قر آن شریف کلام معجز ہے اور حدیث قدی کلام مجزنہیں ہے قرآن شریف کامنکر کافر ہے حدیث قدی کامنکر کافرنہیں ہے۔ بعض حضرات اہل علم نے فرمایا' قرآن وہ الفاظ ہیں جن کو روح الامین کے واسطے سے نبی کریم ﷺ پرنازل کیا گیا ہے اور حدیث قدی وہ معنی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ا پے نبی کوبطریق الہام خبر دی ہے یا آپ ﷺ کوخواب میں بتائے اور آپ ﷺ کواختیار دیا کہ آ پان معنی کواینے الفاظ میں بیان کریں۔

ان تمام جوابوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن شریف کے تو الفاظ بھی منزل من اللہ

ks.wordpress.com ہیں اور حدیث قدی کے الفاظ منزل من الله نہیں ہیں' قر آن شریف معجز ہے اور حدیث اللہ اللہ قدى مجزنهيں ہے قرآن شريف كي نقل متواتر ہے اور حديث قدى كي نقل كوتو اتر ميسرنہيں ایک بات اور بھی یا در تھنی جا ہے جس طرح احادیث قدی اور قرآن شریف میں فرق ہے ای طرح حدیث قدی اور دوسری احادیث میں بھی فرق ہے اور وہ فرق اس قدر کہ احادیث قدسیہ وہ ہیں جوحضرت حق جل مجدہ کی جانب منسوب کی جائیں باقی تمام احادیث نہ تو الله تعالیٰ کی جانب منسوب کی جاتی ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ ہے ان کوروایت کیا جاتا ہے۔

احاديث قدسيه مين تعيم

اگر جداحادیث قدسیمن ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جن کو بنی کریم میں اللہ نے الله تعالیٰ کی جانب منسوب کیا ہواور الله تعالیٰ ہے روایت کیا ہوای لئے متقدیمن کے نز دیک احادیث قد سید کی تعداد بہت کم ہے لیکن متاخرین نے اس میں توسیع کی ہے۔

اور بروه حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کا قول مذکور ہوااس کوبھی حدیث قدی میں شامل کیا ہے مجتنع علامہ مدنی نے اس طریقہ کو اختیار کیا ہے اور اسی لئے انہوں نے الاتبحاف السنيبه مين تقريباً أته سواهاون احاديث كوجمع كياب بم في بحى ترجمه من حضرات متاخرین کے طریقے کوتر جیجے دی ہے۔

> تا كەسلمانوں تك زيادہ سے زيادہ احاديث كاتر جمديہ بيايا جاسكے۔ وَمَا تَوُفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيُبُ مِ

> > احرسعيدكان الثدله كم ربيع الاول • السلاج

wordpress.co

besturdubook.

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ طَ لَوْحِيْمِ طَ لَوْحِيْرِ

﴿٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ مَن حضرت على كرم الله وجهه ہے جامع صغیر میں روایت كی ہے كہ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے بيئك میں اللہ ہول مير ہے سواكوئی معبود اور قابل پرستش نبيس جس شخص نے مير كا قرار كيا وہ مير ہے قلعہ میں داخل ہوگيا اور جس شخص نے مير ہے قلعہ میں داخلہ ہوگيا اور جس شخص نے مير ہے قلعہ میں داخلہ ليا وہ مير ہے عذاب ہے بے خوف ہوگيا۔

سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیتک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیتک میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں میری رحمت کا میرے غضب اور غصہ کے مقابلے میں اظہار زیادہ ہوتا ہے جس شخص نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد بھی اس کے بندے اور رسول ہیں تو اس کیلئے جنت ہے۔ (دیبی)

مطلب یہ ہے کہ میری صفات تو سب یکساں ہیں لیکن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں کو الفاظ یہ ہیں سبقت د حمتی غضبی ترجے میں مغہوم کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرکا تا کہ وجہہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرکا تا کہ کہ اللہ تعالیٰ فرکا تا کہ ہے کہ اللہ میرا کلام ہے اور میں ہی وہ ہوں پس جس شخص نے اس کلمہ کو پڑھا اور جو میں ہی وہ ہوں پس جس شخص نے اس کلمہ کو پڑھا اور جو میری میر ہے قلعہ میں واضل ہو گیا وہ میری مجر اور گرفت ہے تحفوظ اور بے خوف ہو گیا۔ (ابن التجار) میر میر ہے قلعہ میں ہی وہ ہوں کا مطلب سے ہے کہ اس کلمہ میں جس کی تو حید کا ذکر ہے میں وہ میں میں معبود ہوں ۔

ان روایتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کے رسول کی رسالت پرایمان لائیں گے وہ دوزخ ہے محفوظ رہیں گے۔

آگر اس عقیدے کے ساتھ اعمال بھی ایچھے ہوئے تو دوزخ میں بھیجے ہی نہیں جا کمیں گے اورا گراعمال ایچھے نہ ہوئے اورنسق وفجو رکرتے رہے تواپنے گنا ہوں کی وجہ سے دوز خ میں جا کمیں گے لیکن سز اپوری کرنے کے بعد دوز خ سے نجات حاصل کرلیں گے۔ اور جنت میں داخل ہوجا کمیں گے۔

و من این است کرار شاہ میں ہے کہ بی کریم کے فرماتے ہیں میں اپنے رہ ہے ہوری شاہ عت کی ورخواست کرتا رہا اور وہ میری شفاعت قبول کرتا رہا ہمال است کرتا رہا اور وہ میری شفاعت قبول کرتا رہا ہمال است کہ میں نے اس ہے وض کیا اے میرے رہ! جس شخص نے کلاللہ اللہ اللہ اللہ کہدلیا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے تو اللہ تعالی نے فرمایا جس شخص نے میری تو حید کا اقرار کرلیا اور کلا اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھ لیا اس کی شفاعت سے آ ب کا کوئی تعلق نہیں اور آ ب کا میم منصب نہیں کہ آ ب اس کی شفاعت کریں گلہ اس کلمہ کا تو میری ذات سے تعلق ہے اور میں اپنے حکم اپنی عزت اور اپنی رحمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی کلمہ پڑھنے والے اور میں اپنی تو حید کا قرار کرنے والے کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا۔ (ابویعلی)

besturdubooks.wordpress.com 15 مغفرت کردی تھی۔(ابن عساکر)

﴿ ﴾ .... جب كوئى بنده كلاإله والله كبتا بيتوالله تعالى اين ملا تكه ب ارشا د فرما تا ہے میرا بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے سوااس کا کوئی رہ نہیں ہے میں تم کو گواہ کرتا ہول کہ میں نے اس بندہ کو بخش دیا۔ (ابن عساکر)

﴿ ٨ ﴾ .... حضرت انس رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے تمہارا پرور د گارفر ما تا ہے میں اس بات کامسخق ہوں کہ جھے ہی ہے خوف کیا جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنایا جائے ۔ پس جو تحض کسی دوسرے کومعبود بنانے سے محفوظ رہااوراس نے میرے سواکسی کومعبوداور قابل برستش نہ مجھا تو مجھے بیدلائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔ (احدُرْ مَذِي نَسائَى)

﴿٩﴾ .... ابوالدرداءرضي الله تعالى عنه كي روايت ميں ٻالله تعالى ارشا دفر ما تا ہے میرا جنات کا اور انسان کا عجیب معاملہ ہے میں ان کو پیدا کرتا ہوں اور پیرمیرے علاوہ دوسرول کی عبادت کرتے ہیں میں ان کورزق دیتا ہوں اور پیشکریہ دوسروں کا ادا کرتے بين-(جامعصغير)

﴿ الله الله البوسعيد كى روايت ميس ب الله تعالى في سيدنا موى عليه السلام كو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے موئ آ سان اور جو کچھاس میں ہے زمین اور جو کچھاس میں ہے 'سمندراور جو پچھاس میں ہے اگریہ سب چیزیں کی تر از و کے ایک پلڑے میں رکھدی جائیں اور کلمہ کلااِلمَہ اِلَّاللَّه دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پیکلمہ ان تمام چیزوں ہے بھاری ہوگا۔(ابویعلی)

﴿ الله عضرت انس كي روايت ميں ہے الله تعالىٰ نے حضرت موى يروحي نازل کی اےمویٰ امت محمد بیر میں کچھا ہے۔حضرات ہو نگے جوسفر میں او کچی نیجی زمین پر چڑھے اترتے کوالے اللہ کی شہادت دیں گے ان کا ثواب اور بدلہ میرے ذمہ شل انبیاءعلیہ السلام کے ہے۔ (دیلی)

یعنی و ہ لوگ سفر میں خاص طور پر ہرنشیب وفراز کے موقعہ پر میری تو حید کا اعلان کریں گے توان کونبیوں کے ماننداجر دیا جائے گا۔ wordpress,cor

﴿۱۲﴾ ﴿ الله بِكَارِكَ ﴿ ۱۲﴾ ﴿ الله بِكُارِتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

یعنی دنیامیں جو بچھ ہوا تھا اور ایک نے دوسر نے پرزیادتی کی تھی وہ ایک دوسر ہے کومعاف کردواور یہ فرمایا کہ ثواب ہمارے ذہے ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر کسی پڑھلم ہوا یازیادتی ہوئی اور وہ معاف کردیے تواس کا ثواب ہم دیں گے۔

﴿ الله بريدالفاظ لكه من من بي بريدالفاظ لكه من من من كوش اللي بريدالفاظ لكه موت بين جم كوش اللي بريدالفاظ لكهم موت بين جم شخص في الأالم الله من من بين كرون كار (اربعين لا ما عيل بن عبدالغافرالقارى) يعنى كلمه كا قائل بميشه عذاب مين بين ربيل ربح كا-

﴿ ١٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت ابو ہربرہ فی کریم میلاللم سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا رب فرما تا ہے اگر میرے ہیں کہ تمہارا رب فرما تا ہے اگر میرے بندے میری بوری بوری اطاعت کریں تو میں رات کوان پر بارش کیا کروں اور دن کو کارو بار کی غرض ہے دھوپ نکال دیا کروں اور کڑک کی آ واز ہے ان کو محفوظ رکھوں۔ (احمد ماکم)

بعنی رات کو جب گھروں میں سوتے ہوں تو مینہ برسادوں اور دن کو کارو ہار کیلئے ہارش کھول دیا کروں اور بجلی کی کڑک ہے بھی محفوظ رکھوں ۔ مطلب یہ ہے کہ بند ہے فر مال بردار بن جا کمیں تو بلاکسی تکلیف کے ان کی حاجتیں بوری کردیا کروں۔

مون الله میرون نے ابوالدرواء سے روایت ہے فرمایا رسول الله میرون نے اللہ تعلق الله میرون نے اللہ تعلق الله تعلق ارشاد فرماتا ہوں! میرے علاوہ کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں میں مالک ہوں ملک کا اور بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا تمام بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت اور فرمان برواری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف چھیر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں اور جب میرے بندے میری نافر مائی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں برتاؤ کرتے ہیں اور جب میرے بندے میری نافر مائی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے قلوب ان کے خلاف کردیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظام کرتے ہیں اور ہوتنم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کردیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظام کرتے ہیں اور ہوتنم کے عذاب میں

ان کو مبتلا کرتے ہیں تو جب مجھی ایسا ہو کہ تمہارے بادشاہ ظالم ہو جا ٹیمی تو تم بجائے اس کے اس کے اس کے اس کے ا کہ بادشا ہوں لوکوسو اور ان کو بدد عادوا پنے نفسوں کی اصلاح کیا کرواور ذکر اللی ہیں مشغول ہوکر میرے سامنے تضرع اور گریہ وزاری کیا کروتا کہ ہیں تمہارے بادشا ہوں کے شرکوتم ہے روک دوں۔ (ادبیم نی ہجیہ)

﴿٢١﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴿ مَا الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا الله تَعَالَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعَالَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعَالَىٰ الله تَعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعْ

یعنی اسلام کے اعمال میں ہے کوئی ایک ہی عمل لے آئے گا تگر تو حید کا قائل ہومشرک نہ ہوئتب بھی اس کو بخش دیا جائے گا اور بھی نہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں بجائے (۳۱۰) کے ۳۱۵) ہیں۔

(۱) الله تعالی تع

وائے افسوس ان پر جو مجھ سے ناامید ہوتے ہیں اور وائے بدیختی ان کی جومیری نافر مانی کرتے ہیں اورمیر رے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔( دیلی ) dpress.cr

شرك اورالحاد

مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ زمین پر پھیلائے جائیں تو زمین کے کونے بھرجا ئمیں اتنے وسیع گناہوں کا استقبال اتن ہی وسیع رحمت سے کیا جائے گابشر طیکہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو۔

۳﴾۔حضرت ابن عباس سول ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جو مخص بیعقبیدہ رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخشد ہے اور معاف کردینے کی قدرت رکھتا

ordpress.com ہوں تو میں اس کی خطا ئیں بخش ویتا ہوں اور پچھ پر واہبیں کرتا بشرطیکہ وہ میرے ساتھ ف كوشر يك ندكرتا مور (شرح النه)

﴿ ﴾ وحفرت ابوذر الله تعلى مريم الله الله تعالى فرماتا ہے اے آ دم کے بیٹے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھے سے امیدر کھے گا اور میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرے گا تو میں تیری مغفرت اور بخشش کرتا رہوں گا' تو اگر آسان اورزمین ہےلبریز خطائمیں لے کرمیرے سامنے آئے گا تو میں اسی مقدار میں سخشش اورمغفرت لے کر تیرااستقبال کروں گا'اور تیرے گناہ معاف کردوں گااور پچھ پروانہ کروں گا\_(طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ شرک نہ ہوتو تمام خطاؤں اور گنا ہوں کی بخشش دمغفرت کی امید ہےاور بیہ جوفر مایا کیچھ پرواہ نہ کروں گا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں باا ختیار ہوں خواہ گناہ کتنے ہی زائد ہوںان کے بخش دینے میں بھی کسی کی پرواہ یا کسی کا خطرہ نہیں ہے۔''

﴿۵﴾ \_حضرت عیاض بن حمارالمجاسعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن اینے خطبے میں ارشاد فر مایا ۔ لوگو! آگاہ ہوجاؤ کہ میر ے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تھم دیا ہے کہ تم کو وہ باتیں بتا دوں جن کی تم کوخبر نہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کو وہ باتیں آج عی بتائی ہیں ا الله تعالیٰ فرما تا ہے جو مال میں نے کسی بندے کو دیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور بیٹک میں نے اپنے تمام ہندول کو بچے فطرۃ اور بھی دین پر پیدا کیا ہے تمران کے پاس شیاطین آئے اوران کوان کے دین سے جس بر میں نے پیدا کیا تھا بہکا دیا۔اور جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کیلئے حلال کی تھیں ان کوحرام کر دیا اور ان شیاطین نے ان کو تھم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں اور ایسی چیزوں کو میراشر یک تھہرا ئیں جن پر میں نے کوئی دلیل نہیں جھیجی' بے شک اللہ تعالی نے زمین کی مخلوق پر ایک نظر ڈالی تو سوائے چنداہل کتاب کے جواسیخ دین پر قائم تنے تمام اہل عرب اور عجم پر غضبنا ک ہوا' اللّٰہ تعالیٰ نے مجھ سے فر مایا میں نے بچھ كومبعوث كيا وراس كئے نبى بنا كر بھيجا كه تيرا بھى امتخان لوں اور تيرى وجدسے تيرى قوم كا بھی امتحان کروں میں نے تھے پر کتاب نازل کی ہےاہی کتاب جس کوکوئی یانی دھونہیں سکتا جس كتاب كوتوسوتے اور جا گتے پڑھتار ہتا ہے اور بے شك ميرے اللہ نے مجھ كوظم ديا كه میں قریش کوفنا کردوں اور ان کوجلا کر خاک کردوں تو میں نے عرض کیا 'اے اللہ !اگر میں آئیں کر ونگا تو قریش میرے سرکو کچل کر دوٹی کی ایک نکیا بنا دیں گے اللہ تعالی نے فر مایا تو ان کو جلا وطن کیا تو ان سے جہاد کر ہم تیری مدد کریں گے اور تو اپنے لئنگر پر مال خرج کر ہم تیری مال سے اعانت کریں گے اور اے محمد بھی تو ان پر لئنگر کشی کر ہم تیرے افران پر واروں کو کشکر کشی کر ہم تیرے لئنگر کئی تعداد سے امداد کریں گے اور اپنے فر ماں برداروں کو ہمراہ لے کران لوگوں سے جنگ کر جو تیری نافر مانی کرتے ہیں۔ (مسلم)

میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بے دلیل اور بے سروپا
ہاتوں سے میر سے بندوں کو گراہ کرتے ہیں عرب وعجم پر غضبنا ک ہونے سے مرادیہ ہے کہ
آ پ کا امتحان تو اس اعتبار سے کہ آ پ بلیغ کا کام کس طرح انجام دیتے ہیں اورا بی قوم کے
مظالم پر کہاں تک صبر کرتے ہیں اور قوم کا امتحان یہ ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کے دین کا کس
طرح استقبال کرتی ہے کتاب سے مراد قر آن شریف ہے جو کسی کے منائے نہیں مٹ سکتا
سوتے جا گئے پڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہروقت اس کی اشاعت کی فکر گئی ہوئی
ہے پانچ سے نشکر سے مراد فرشتوں کا وہ لشکر ہے جو بدر اور حنین میں مسلمانوں کی امداد کیلئے
ہیجا گیا تھا۔

﴿ ٢﴾ ﴾ مصرت ابوہری اللہ تعالی میں کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں تمام شرکاء کے شرک کی بے نیازی سے زیادہ بے پرواہوں جس محص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے غیر کوشریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ ویتا ہوں (مسلم)

بر میں ہے جس فخص نے کسی مل (2) ہے ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر رہ ہ کی دوسری روایت میں ہے جس فخص نے کسی ممل میں میر سے غیر کوشر بیک کرلیا تو میں اس سے بیزار ہوں اور وہ مل اس کیلئے ہے جس کیلئے کیا سمیا میرااس سے کوئی تعلق نہیں ۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ شرک ایسی بری چیز ہے کہ مخلوق میں سے بھی کوئی بیندنہیں کرتا اور جب مخلوق بیندنہیں کرتی تو میں تو خالق ہوں مجھ کوشرک سب سے زیادہ نا پیند ہے۔ ﴿٨﴾ ۔۔۔۔۔شداد بن اوس کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جس کسی کو بھی idpress.com

رحم اصل تو بچہ دانی کو کہتے ہیں لیکن اس سے کود پیٹ کی رشتہ داریاں مراد ہوتی ہیں زبانہ جاہلیت ہیں خاندان اور برادری کا بہت پاس ہوتا تھا یہاں تک کہ نیک کا موں اور صدقہ خیرات ہیں انہوں نے بیطریقہ اختیار کرلیا تھا کہ خیرات کی رقم کا ایک حصہ اللہ کیلئے اورا یک حصہ برادری اور خاندان کی عزت کیلئے مقرر کرلیا کرتے تھے اللہ تعالی نے اس سے منع فر مایا اور یہ کھم دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ داریوں اور خاندان کی عزت کوشریک کروگے تو یہ صدقہ خیرات برادری کیلئے ہو جائے گا اور اللہ تعالی کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

﴿ ۱ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میں صرف وہ چیز قبول کرتا ہوں جومیری ہی ذات کیلئے کی جائے۔ ( بخاری فی تاریخہ )

 ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے عرض کریں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو قیامت کے دن رسوانہ کروں گااس سے بڑھ کراور کیارسوائی ہوگی جومیر ہاا ہا ہا ہا کی وجہ سے جوخدا کی رحمت سے محروم ہے ہور ہی ہے اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام! میں تو جنت کو کا فرول کیلئے حرام کر چکا ہوں پھر ارشاد ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤل کے بنتے دیکھو حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے تو ان کومعلوم ہوگا کہ ان کا باب ایک کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہجا ہے۔ (بخاری)

شرک اور غیراللّٰہ کی پرستش ایسی بری چیز ہے کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی دوزخ سے نہ نج سکے۔

﴿ ١٢﴾ ﴿ من حفرت النسُّ نبی کریم ﷺ ہوا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فر مایا تیری امت کے لوگ ہرایک بات میں بحث مباحثہ کرتے رہیں گے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں کر جوا یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اچھا صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام خلق اور کا کنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کوس نے پیدا کیا۔ (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ تیری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں سے جو میری ذات کواپی بحث اور مناظر ہ کا موضوع بنا کمیں گے اور میری ذات میں مخلیف شکوک وشبہات پیدا کریں مے جیسے محد دہریئے اور خدا کے منکر۔

سرا کے جی کہ اللہ تعالی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ایک کہ میں کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ این آ دم نے جھ کو جھٹلا یا جالاں کہ اس کو یہ لائن نہیں اور جھے کو برا کہا حالاں کہ آ دم کی اولا دکو یہ لائن نہیں ۔ میری تکذیب تو یہ ہے کہ ابن آ دم کہنا ہے کہ میں نے جس طرح کہا مرتبہ اس کو بیدا کیا ہے دوبارہ ہرگزنہ پیدا کرونگا حالاں کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے سے جھے پرزیادہ مشکل نہیں اور اس کا برا کہنا ہے کہ دہ میرے لئے مرتبہ کے پیدا ہواورنہ جھے کہ دہ میں ایسا بیکنا اور بے نیاز ہوں کہ نہ جھے سے کوئی پیدا ہواورنہ جھے کوگئی بیدا ہواورنہ جھے کوگئی بیدا ہواورنہ کھو۔ (بھاری)

﴿ ١٣﴾ ﴾ ١٠٠٠ ابن عباسٌ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابن آ وم کا برا کہنا ہے ہے۔ کہ میرے لئے اولا د ثابت کرتا ہے حالاں کہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا ordbress.com

بیثابناؤل\_(بخاری)

مطلب یہ ہے کہ جس نے تمام کا تنات کو پہلی مرتبہ بدوں کسی دشواری کے پیدا کرلیااس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے بیان لوگوں کا جواب ہے جومردوں کے قائل نہیں ہیں کیعنی قیامت کے منکر حشر کے منکر حساب کے منکر اور عذاب و ثواب کے منکر اولا د کا قصہ یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاری حضرت سے علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں نصاری حضرت سے علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس حدیث میں انکار ہے کہ اللہ تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے جواس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ سُبُحَانَ اللّهِ عَمَا یَصِفُونَ ط

﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَا لَهُ مَا لَهُ كُوكًا لَى دَبِي كُرِ مِجْصِةِ تَكَلِيفَ بِهِ عِنَا ہِ مِيْ بَى تَوَ زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں تمام کاموں کی ہاگ ہے میں ہی رات اور دن کوالٹما پلٹمتا ہوں۔ (احمر عن انی ہریرہ)

نیعنی برا زمانہ یا اے کمبخت زمانے ایسے الفاظ نہ کہا کرے جس سے زمانے کی برائی ہوتی ہو۔

﴿ ١٨﴾ ۔۔۔۔۔ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں نے بندے سے قرض مانگا تو اس نے مجھ کو قرض نہیں دیا بندہ مجھ کو برا کہتا ہے اور میری برائی کرتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے اور پنہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔(مانم)

﴿ ١٩﴾ ۔۔۔۔۔ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے

میں زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں زمانہ ہوں رات دن کا نیا کرنا اور عجوانا کرنا میرے ہاتھ میں ہےاور میں ہی ایک قوم کی بادشا ہت کے بعد دوسری قوم کو بادشاہ بنایا کرتا ہوں۔(بیمیٰ)

مطلب بیہ ہے کہ بعض لوگ حواد ثات زمانہ سے متاثر ہو کر زمانے کو برا کہنے لگتے ہیں حالاں کہ زمانہ کوئی کامنہیں کرتاز مانے میں جو واقعات اور حواد ثات رونما ہوتے ہیں اور جوانقلاب ہوتے رہتے ہیں وہ تمام حضرت حق تعالیٰ کی مشیت اور ان کے حکم ہے ہوتے ہیں لوگ اپنی ہے وقو فی سے ہاجان ہو جھ کر زمانے کو برا کہتے ہیں گالیاں ویتے ہیں زمانے کو برا کہنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے کیونکہ اصل فاعل تو وہ ہیں اس لئے اس فعل سے منع فرمایا۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ایک رات کو پھی بارش ہوئی شبح کو بی کریم ﷺ نے نماز کے بعد اصحاب کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا تہمیں معلوم ہے تہمارے پروردگار نے کیا فرمایا 'صحاب نے عرض کیا 'اللہ اوراس کارسول زیادہ جانے والا ہے جمیس تو معلوم نہیں آ پ نے فر مایا اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے میرے بندوں نے اس حال میں شبح کردی کہ بعض ان میں سے جھے پر ایمان رکھتے تھے اور بعض میرے ساتھ کفر کرتے تھے جنہوں نے شبح اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اپن میں اور تاروں کے کافر ہیں اور جنہوں نے شبح اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ تعالی اور جنہوں نے شبح اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ تعالی اور جنہوں نے شبح اٹھ کر یہ کہا کہ قلال تارے کی گروش اور اس کے طلوع سے بارش ہوئی وہ تارے پر ایمان لائے اور انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ (بناری)

یعنی جولوگ بارش کو کسی تارے کی جانب منسوب کرتے ہیں جیسے کا بمن یا نجو می تو پہلوگ تاروں کے موکن اور خدا کے کا فر ہیں اور جولوگ بارش کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خدا کے موکن اور تاروں کے کا فر ہیں بیہ واقعہ چونکہ حدیب کے سال ہیں چیش آیا تھا اسلئے حضرت زید بن خالد نے حدیب کے سال کا ذکر کیا حدیب وہ مقام ہے جہاں نبی کریم پھٹانے کفار سے سلح کی تھی۔

﴿ ٢١﴾ ﴿ ﴿ ٢١﴾ ﴿ ﴿ وَأَيْتُ مِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ ارشاد فرما تا ہے جب میں نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کی تب ہی ان میں دو فریق ہو گئے ایک فریق

مجھ پرایمان لایااورتاروں ہے کفر کیاورا یک فریق نے تاروں کوموثر بالذات سمجھااور میر سے گھی ہے۔ ساتھ کفر کیا۔ (نیائی)

idpress.cor

تعنی بعض لوگ تو ہر نعمت کومیر ااحسان سیجھتے ہیں اور میری ہی طرف منسوب کرتے ہیں کی کر نشر کے سیکن بعض تاروں کے طلوع اور غروب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور تاروں کی گردش کومؤ نثر بالذات سیجھتے ہیں سویہ لوگ میرے منکر اور تاروں کے مومن ہوتے ہیں۔

وہ ۲۲ کی سے ایک اور روایت میں ہے کہ جس رات کو بارش ہو کی تھی اس کی تہی کو بی کریم ہوگئا نے فرمایا کہ ہوتم سنتے ہوتمہارے پرور دگار نے آئ کی رات کیا فرمایا و وفرما تا ہے جب کوئی نعمت اور احسان اپنے بندوں پر کرتا ہوں تو ایک فریق اس نعمت کا کفر کرتا ہوں تو ایک فریق اس نعمت کا کفر کرتا ہے وہ ناشکر و نا فرمان طا کفہ کہتا ہے فلاں قلال تارے کی وجہ ہے ہم پر بارش کی گئی ہیں یہ گروہ میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور تاروں پرائیان لاتا ہے۔ (نائی)

وایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمات سلمان فاری ڈرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آ دم تین با تیں ایس ہیں جن میں ہے ایک کاتعلق صرف تیرے ساتھ ہے اور ایک کاتعلق صرف تیرے ساتھ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جومیرے تیرے درمیان مشترک ہے جس بات کاتعلق میرے ساتھ ہے وہ تو یہ ہے کہ میری عبادت اور بی جا کیا کرمیر ہے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کیا کر اور جس بات کاتعلق صرف تیرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تو جو کمل کرے اس کا میں تجھ کو بدلہ دوں اور اگر میں بخش دوں تو میں غور رحیم ہوں اور جو بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعاء کرنا اور ما گنا ہے اور میرا کام دعا کو قبول کرنا اور سوال کا پورا کرد ینا ہے۔ (طبر انی)

روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جار ہاتیں ہیں جن میں ایک ہات تو میر ہاور تیرے درمیان مشترک ہے اور ایک ہات اور میرے اور تیرے درمیان مشترک ہوت ہورا یک ہات صرف میرے لئے ہے جو میری ہات ہو ہوت ہے کہ صرف میرے لئے ہے جو میری ہات ہو وہ تو یہ ہے کہ تو میری ہی عبادت کیا کراور میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا کراور جو تیری ہات ہو وہ یہ ہے کہ کہ تو میری ہی عبادت کیا کراور میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا کراور جو تیری ہات ہو وہ یہ ہے کہ کہ تو جو میمل اور نیک کام کرے میں تجھ کو اس کا بدلہ اور ثواب دوں اور جو تیرے درمیان کہ تو جو میمل اور خو تیرے درمیان

مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنااور میرا کام قبول کرنا ہے اور جو بات تیر سی اور میرے بندول کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تواپنے لئے پبند کرتا ہے وہی چیز <sup>السما</sup>لاہے ان کیلئے بھی پبند کیا کر۔ (ابونیم)

بینی جو چیز تجھ کواور تیر نے نفس کو پہند ہوو ہی دوسر ہے انسانوں کیلئے بھی پہند کیا کر بینہ ہو کہا ہے لئے تواجھی چیز اختیار کر ہےاور دوسروں کو ہری چیز دے۔

﴿ ٢٥﴾ ﴾ ....اننّد تعالیٰ فرما تا ہے میرے اس بندے کو مبارک ہو اور وہ بندہ خوشحال ہوجواسلام میں بوڑھا ہواا دراس نے شرک نہیں کیا۔(دیبی)

یعنی بر معاید اور عمر کے آخری حصے تک پہنچ کمیا اور شرک سے محفوظ رہا۔

و ٢٦﴾ معنی الله تعالی نے چندا ہے کلے وی کئے جومیرے کانوں میں داخل ہو گئے اور میرے دل مجھ پر الله تعالی نے چندا ہے کلے وی کئے جومیرے کانوں میں داخل ہو گئے اور میرے دل میں بیٹھ مجھے جھے تھم دیا گیا کہ جوشخص شرک پر مراہواس کیلئے بخشش کی دعانہ کروں لیعنی مشرک کیلئے مغفرت طلب نہ کروں اور جس شخص نے اپنی ضرورت و حاجت سے زائد مال کوصدقہ کر دیا تو بیکام اس کیلئے مبتر ہے اور جس نے زائد از ضرورت کوروک کررکھا تھا تو بیکام اس کیلئے بہتر ہے اور جس نے زائد از ضرورت کوروک کررکھا تھا تو بیکام اس کیلئے براہے اور بھتے پراللہ کی جانب سے کوئی نہیں ہے۔ (این جریہ)

روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمات عبداللہ بن عباس نی کریم مالا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے این آ دم میں نے تھوکو تھم دیا تو نے منہ موڑا میں نے تھوکو تھوڑ کاموں ہے منع کیا تو نے سرکشی کی میں نے تیری پر دہ پوٹی کی تو جری ہوگیا میں نے تجھ کو چھوڑ دیا تو ہے کہ اور دوئے اور جب صحت دیا تو ہے تو شکایت کر سے اور دوئے اور جب صحت دیا جائے تو سرکشی اور نافر مانی کر ہے۔ اے وہ خص جب کوئی انسان بلائے تو خدمت کیلئے دوڑ ہے اور جب اللہ تعالی بلائے تو اعراض کر سے اور بھا گے اگر تو میں شفا دونگا اگر تو دول گا اور اگر تو بیار ہوگا تو میں شفا دونگا اگر تو میں شدا دونگا اگر تو میں شوا دونگا اگر تو متوجہ ہوگا تو میں شوا دونگا اگر تو بی شدرست ہوگا تو تیمی معفرت کر دول گا میں تو اب اور د حیم ہوں۔ (دیمی)

شرك اصغر تعنی ریا!

﴿ الله .... حضرت محمود بن لبيد " سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر شرک اصغر کیا ہے اوگوں نے کہا یارسول الله شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ریا۔ اور حضور ﷺ نے فر مایا کہ قیامت میں الله تعالیٰ ریا کاروں کو حکم دےگا کہ جاؤان کے پاس جاؤجن کے دکھانے کوتم نے دنیا میں اعمال کئے تقصو جاؤ دیکھوان کے باس کوئی اعمال کا بدلہ یا کوئی بھلائی موجود ہے۔ (احربہ بینی)

جبودنا شرک بعنی شرک اصغرفر مایاریا کولوکوں کے دکھانے کو جوممل کیا جائے اس کے متعلق قیامت میں ارشاد ہوگا جاؤان ہے ہی تو اب حاصل کروجن کے دکھانے کوممل کیا جائے اس کے متعلق قیامت میں ارشاد ہوگا جاؤان ہے ہی تو اب حاصل کروجن کے دکھانے کوممل کے ہتھے۔

و ۲ کی ۔۔۔۔۔۔دعفرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ ہوگئا نے جب کوئی بندہ علانے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے اور اچھی اچھی طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے بیر بر ابندہ راست بازاور سچاہے۔ (ابن ہد) طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے بیر بر حال عبادت اچھی طرح دل لگا کر کرتا ہے اور اس کو کومرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی مقدود ہوتی ہے۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ الله تعالى نے ميں ہر کيا الله تعالى نے ميں ہر کيا ما اور مجھدار آدمي كا كلام قبول نہيں كر ليما بلكہ ميں تو اس كے قصداور خواہش كو قبول كيا كرتا ہوں ليس اگر اس كا قصداور اس كی خواہش ميرى طاعت كيلئے ہو قواہش كو قبول كيا كرتا ہوں إلى آگر اس كا قصداور اس كی خواہش ميرى طاعت كيلئے ہو قبل اس كی خاموثی كو بھی اپنی حمداور بزرگی كرديتا ہوں اگر چہوہ كلام نہ كر ہے۔ (دارى) مطلب بيہ ہے كہ جس كی نبیت سمجے ہواور لوگوں كو دكھانا اور محض شہرت مقصود نہ ہوتو اليے بندے كا ہم عمل موجب اجرو ثواب ہے حتى كہ اگر وہ چپكا بھی جيمنا رہے تب بھی سبحان اللہ اور الحمد لله كا ثواب ماتا ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت أبو ہر بر الله على روايت ميں ہے كه فر مايا رسول الله على نے تيامت ميں سب سے پيشتر شہيد كا فيصله كيا جائے گا الله تعالى شہيد كو بلا كر اپنی نعتیں اور اپنے احسانات كا اظہار فر مائے گا به شہيد ان سب كا اعتراف كرے گا۔ حضرت حق ارشاد فر مائيں

گے تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا یہ عرض کرے گامیں نے تیرے راہتے ہیں اور تیرے نام پر جنگ کی بیاں تک کہ شہید ہو گیا ارشاد ہو گاتو جھوٹا ہے تو نے اس لئے بیہ سب بچھ کیا تیرے نام پر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا ارشاد ہو گاتو نے بید کیا تھا وہ تجھ کو حاصل ہو گئ پھر کیا تھا کہ تو بہا وراور جری مشہور ہو چنا نچہ جس غرض کیلئے تو نے بید کیا تھا وہ تجھ کو حاصل ہو گئ پھر اس شہید کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔

اس کے بعد وہ خض جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھایا اس کو چیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپ احسانات اور اپنی تعتیں ظاہر فرمائے گا جن کا یہ قاری صاحب اعتراف کریں ہے چرارشادہ وگا تو نے ان نعتوں کے جواب میں کیا عمل کیا جوض کرے گا میں نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا تیری خوشنو دی کے لئے قرآن پڑھا ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے تو نے تو بیسب چھاس لئے کیا تھا کہ تھھکوقاری کہا جائے۔ چنا نچہ تھھکوقاری کہا گیا پھراس قاری کو دوزخ کا تھم ہوگا چنا نچہ اس کو بھی منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں کہا گیا پھراس قاری کو دوزخ کا تھم ہوگا چنا نچہ اس کو بھی منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں فرال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص کا معاملہ پیش ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہرتم کا مال معاملہ پش ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہرتم کا مال میں گے وہ خطا فرمایا تھا اور اس پر دنیا میں کشادگی کی تھی اس پر اپ احسانات کا اظہار فرما کی میں گے وہ عرض کرے گا 'الہی میں نے کوئی ایسا موقعہ جہاں مال خرج تجھکو پند تھا نہیں چھوڑا کہ اس موض کرے گا 'الہی میں نے کوئی ایسا موقعہ جہاں مال خرج تجھکو پند تھا نہیں چھوڑا کہ اس جگر میں نے نہ کیا ہوارشا دہوگا' تو جھوٹ بولنا ہے تو نے تو اس لئے مال خرج کیا تھا کہ تو بہت کر دوزخ میں ڈال ویا جائے گا۔ (مسلم)

شہادت ، قرآن کی تعلیم اور سخاوت بہترین انگانی ہیں لیکن چونکہ ان بہترین انگال میں ریا کو دخل تھا اور شہرت کے لئے بیمل کیے تھے اس لئے بجائے تو اب کے دوز خ میں ان کو بھیجا گیا۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مِن الو مِريةٌ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﴿ ﴿ اللهِ مِن اللهِ مِن کُورِ اللهِ عَلَى اللهِ مِن کُورِ نیا حاصل کرنے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنا کیں گئے اوگوں کے دکھانے کیئے بھیڑ کی کھال اور صوف کے کپڑی پہنیں گئان کی زبانیں اور با تیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی گران کے دل بھیڑیوں کی مانند بخت ہوں گے زبانیں اور با تیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی گران کے دل بھیڑیوں کی مانند بخت ہوں گ

ایسے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ فر مائیں گے کیا میری مہلت اور ڈھیل پر بیالوگ دھوکہ کھار ہے گئی بیں یامیری مخالفت کی جرات کررہے ہیں سومیں اپنی ذات پرتشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے زبر دست فتنے بھیجوں گا جن فتنوں کی وجہ سے بڑے تبجھدار اور برد بارو تحمل مزاج بھی متحیررہ جائیں گے۔ (ترندی)

یعنی اس قتم کے ریا کاروں اور دنیا سازوں کو ایسی بلاؤں میں مبتلا کروں گا اور ایسے فتنوں میں الجھاؤں گا کہان کے بڑے بڑے بڑے تھمحمدار حیران رہ جائیں گے۔

یعنی بیریا کاردوسر بے لوگوں پر اپنے اعمال کی دھونس جما کمیں ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔ قیامت کے دن ایک فخص کے نامہ و اعمال جن پر مہر گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کردیئے جا کمیں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گااس میں فلاں فلال عمل نکال دواور فلاں فلاں قبول کر لوفر شنتے عرض کریں گئے تیری عزت کی قسم ہم کوتو اس بندے کے اعمال میں سوائے خیر کے اور پھے نہیں معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بیشک بیا عمال جن کو میں نے رد کیا ہے بیرمیرے لئے نہیں تنے اور میں تو صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہوں جو میرے ہی گئے کیے جا کمیں۔ (براز طرانی) ۔۔ فرشتے فلا ہری اعمال کو جانے میں مگر اللہ تعالیٰ فیل کی نبیت سے واقف ہے بیروایت حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

ordbress.cor

تقذيراوراس كيمتعلقات

﴿ الله تعالى في سرو عباده بن صامت ني كريم الله في سروايت كرتے بيل كه الله تعالى في سروايت كرتے بيل كه الله تعالى في سب سے بہلے قلم كو بيدا كيا اور قلم كو لكھنے كا تھم ديا۔ قلم في دريا فت كيا كيا تحرير كروں حضرت فق في ارشا دفر مايا تقدير لكھ يعنى جو ہونے والا ہے وہ لكھ چنا ني قلم في جو كچھ ابد تك ہونے والا تھا وہ سب لكھ ديا۔ (ترندى)

بعض روایتوں میں قیامت تک کے الفاظ ہیں یعنی قیامت تک جو ہونے والا ہے قلم نے وہ لکھا۔

ست وال كياكيا كياكيا كرقرآن كي آيت وَإِذَا خَسَذَ رَبُّكَ مِنْ مِبَسِى ادَمَ مِنْ ظُهُوْدٍ هِمْ ذريته في (اورجس وقت نكالى تير رب في وم يول كى پيند ان كى اولا و) كاكيامطلب ب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس مشم کا سوال نبی کریم بھا ہے بھی کیا گیا تھا تو آب نے فرمایا تھا الله تعالى نے آ دم عليه السلام كو پيدا كيا اور آدم كى چينے پر ہاتھ كھيراتو آدم كى پينے سے آدم كى اولا دکونکال لیااور فر مایا میں نے اس مخلوق کو جنت کیلئے پیدا کیا ہے اور بیاوگ، جنت کے ممل کریں گے۔ پھرآ دم کی چینے پر ہاتھ پھیرااوراس کی ہونے والی اوٹا د کونکال لیااور فر مایااس کو میں نے دوزخ کیلئے پیدا کیا ہے اور بیدوزخیوں کے ٹن کریں گئے نبی کریم ﷺ کی اس تفسیر کوس کر حاضرین میں ہے کسی نے دریا فت کیا یارسول اللہ پھر بیمل کس امیدیر کیے جا کیں تو حضور ﷺنے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کیلئے پیدا کرتا ہے تو اس کو نیک اعمال میں نگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے ممل کرتا رہتا ہے اورانہیں اعمال پر اس کوموت آتی ہے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کردیتا ہے اور جب کو کی بندہ دوزخ کیلئے پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو فیق اس کے ساتھ نہیں دیتی وہ دوز خیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہاس کوموت آ جاتی ہے اور اللہ تعالی اس کودوز خ کی آ گ میں داخل کردیتا يها (مالك ترندى ابوداؤو)

مطلب سے ہے کہ انجام تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر الہی میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کا تو

ہمیں علم نہیں اس کئے عمل کو تقدیر کے بھروسہ پرترک نہیں کرنا چاہئے عمل تو اصل معیار آورگاہ سوٹی ہےاسلئے ہم کوعمل کرتے رہنا چاہئے جو تھم ہوا ہے اس کی تعمیل کرنی منروری ہے۔

وسل کے دائیں کو لمے پر ہاتھ مارکراس کی اولا دکو نکالا جو چھوٹی جیوٹی چیوٹیوں کی اندیقی نے اور اولا دکو نکالا جو چھوٹی جیوٹیوں کی ماندیقی اور سفید و چکمدارتھی پھر ہائیں کو لمے پر ہاتھ مارکراس کی ذریت اور اولا دکو نکالا جو کو سکتے کی اور سفید و چکمدارتھی پھر ہائیں کو لمے سے نکلی ہوئی مخلوق کو فر مایا بیٹنتی ہیں اور ان کو جنت کو سکتے کی طرح کالی تھی پھردائیں کو طعے سے نکلی ہوئی مخلوق کو فر مایا بیٹنتی ہیں اور ان کو جنت میں داخل کرنے پر جھے کسی کی پروائیس اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوزخی ہیں اور مجھے کچھے کے اس کی خلوق کو فر مایا بید دوزخی ہیں اور مجھے کچھے پروائیس ۔ (احمہ)

مطلب بیہ کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوان کی اولا دد کھائی گئی اور یہ بھی بتا دیا محیا کہ بیجنتی ہیں اور بید دوزخی ہیں اور بیہ جوفر مایا میں پر وانہیں کرتا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جنت یا دوزخ میں داخل کرنا میر ہے اختیار کی چیز ہے کوی مجھ کورو کنے والانہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔دعفرت ابونعفرہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ میں سے ایک صحابی جن کانا م ابوعبداللہ ہے بہار سے ۔ لوگ ان کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں ۔عیادت کرنے والے اصحاب نے ان سے کہا تو کیوں روتے ہوتم کوتو نبی کریم ہوگئے نے بثارت دی ہوار قیامت میں اپنی ملاقات کی امید ولائی ہے انہوں نے کہا بیشک بیتو صحح ہیں ایک تلوق کے رسول اللہ ہوگئا ہے سنا ہے آپ فرماتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وائی شمی میں ایک تلوق کو اور دوسری مخلوق کو دوسری مغمی میں لے کر فرمایا یہ جنت کیلئے اور یہ دوز خ کیلئے اور میں کوئی پروانہیں کرتا ۔ یعنی وائیس مغمی کی مخلوق جنت کیلئے اور دوسری مغمی کی مخلوق ور خری ہے اور عبد اللہ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کو تب میں کوئی مغمی اور کون سے گروہ میں تھا۔ (احمد)

 کو گواہ بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کو بھی تمہارے اقر ارکا گواہ کرتا ہوں۔ بھی تم قیام سے دن بیدنہ کہو کہ ہم کو تیرے دب ہونے کاعلم ندتھا۔ با در کھومیرے علاوہ کوئی معبود اور قابل پر سنٹ نہیں ہے اور ندمیرے علاوہ کوئی رب ہے میرے ساتھ کسی شے کوشر یک نہ کرنا میں عفر یہ بہارے پاس اپ رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام ارواح نے بیس کے اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام ارواح نے بیس کہ بیش کر کہا اے ہمارے دبیان یا دولا میں کہ بے شک تو ہمارا اے ہمارے دبیات کاعتراف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے تو ہمارامعبود ہے تمام کوگوں نے اقرار کیا پھراللہ تعالی نے سب لوگوں کو حضرت آ دم کے سامنے پیش کیا حضرت آ دم کے سامنے پیش کیا حضرت آ دم ان کور کھرت اور بعض کو بعصورت پایا بی تفاوت و کھے کر حضرت آ دم نے کہا الہی تو نے سب کو بیساں کیوں نہ بیدا کیا حضرت دت نے فرمایا بیفرق اسلئے رکھا گیا ہے تا کہ میراشکر بیادا کیا جائے حضرت آ دم نے ان ہی لوگوں میں ابنیا علیہم السلام کو روش جے اغوں کی طرح چکتا ہواد یکھا۔ (احم بعولا)

ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے وہ عہد لئے تھے ایک عہد عام بندوں سے لیا تھا ہم نے حدیث کا عام بندوں سے لیا تھا ہم نے حدیث کا صرف وہ حصہ بیان کیا ہے جس میں عام بندوں کے عہد کا ذکر ہے اور یہ جوفر مایا میراشکریہ ادا کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق میں تفاوت ہوگا کوئی امیر کوئی فقیر کوئی بیار کوئی تندرست کوئی عالم کوئی جابل کوئی کالا کوئی گورا تو ایک دوسرے کو دیکھ کرمیراشکریہ ادا کریں گے اور میرے احسانات کے شکر گذار ہوں سے بیحد بیٹ طویل تھی صرف اس جھے پر کریں گا کہ ایک ایک ایک تنظر کیا ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت انس اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جومیری قضاو قدر میرے فیصلے اور میری مقرر کی ہوئی قسمت سے راضی نہیں ہے اس کو چاہئے کہ میر ہے سواکوئی دوسرارب تلاش کرلے۔ (طبرانی ابن حبان جہتی ابن النجار)

کے کہ اللہ اور کا ہے۔ ابوہند الدار می کے الفاظ یہ جیں کہ اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے جو میر سے فوش نہ ہوا ورمیری بھیجی ہوگ بلا اور مصیبت پرصبر نہ کرے اس کو

چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرارب تلاش کرلے۔ (ابن حیان طبرانی ابوداؤڈ ابن مساکی تھی ہے۔ کہ میرے علاوہ کوئی دوسرارب تلاش کرلے۔ (ابن حیاتی فر ما تا ہے میں نے ہی خیر کو پیدا کیا ہے اور میں ہی شرکا خالق ہوں کیس مبارک ہے وہ خص جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا ہے اور میں کی ذات سے خیر کو جاری کیا اور بد بخت ہے وہ خص جس کو میں نے شرکیلئے پیدا کیا اور اس کی ذات کوشر کے لئے پیدا کیا اور ابن شاہین )

﴿٩﴾ ۔۔۔۔۔ابن عباس کی روایت میں ہے کہ انتد تعالی نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں بیافناظ کھے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ محفوظ میں بیالفاظ کھے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ بیشک جس شخص نے اپنے آپ کومیر ہے تکم اور فیصلے کے سپر دکر دیا اور میر ہے تکم یر راضی رہا اور میری بھیجی ہوگ بلا اور مصیبت پر صبر کیا اس کو میں قیا مت کے دن

مطلب بیہ ہے کہ جو ہماری قضاوقدر پرداضی رہتا ہےاوراپنے کو ہمارے سپر دکر دیتا ہے تو ہم ایسے بندہ کاحشرصد یقوں کے ساتھ کریں گے۔

صدیقوں کے ساتھا اٹھاؤں گا۔ ( دیلمی )

مطلب میہ ہے کہ تقدیر کی دوشمیں ہیں ایک مبرم جو کسی حالت میں ہیں بدلتی دوسری معلق جس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے یا صدقہ دینے سے بدل جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے صدقہ خیرات کرنے سے مبرم تو نہیں بدلتی البتہ صدقہ خیرات سے تقدیر معلق پر اثر پڑتا ہے اور اس طرح بخیل کے ہاتھ سے پچھ نکل جاتا ہے ورنہ بخیل مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے مال نہیں نکالنا تقدیر معلق کی مثال بول جھنی چاہیے کہ فلال شخص کی عمر مثلاً بچاس سال کی ہوگی اور اگر اس نے ماں باپ کی خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی اور اگر اس نے ماں باپ کی خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی۔

اب اگروہ مال باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر زیادہ کردی جاتی ہے۔ آھی۔
طرح یوں سمجھنا چاہئے کہ فلال بیمار اگر خیرات کرے گاتو اس کوصحت ہوجائے گی اور اگر
خیرات نہ کرے گاتو مرجائے گا اب اگر اس نے خیرات کی تو مرض سے اچھا ہوجائے گایہ
ایک طریقہ حضرت حق فرماتے جی بخیل سے مال نکا لئے کا ہے جو تنجوں صحت و عافیت میں
ترجہ نہیں دیتا وہ بیماری میں مبتلا ہوکر دیدیتا ہے۔ بیمبرم اور معلق ہمارے اعتبار سے ہے ورنہ
علم الٰہی کے اعتبار سے ہر شے متعین ہے اسے یہ معلوم ہے کہ بیمار خیرات کرے گایا نہیں اور
وصحت یا ب ہوگایا نہیں 'حضرت حق کے علم میں کوئی شے معلق نہیں ہے۔

﴿ ١٢﴾ ..... نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں مجھ سے جرئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے حمد ﷺ جو خص مجھ پرایمان لایا اوراس بات پرایمان نہ لایا کہ خیراورشر کا پیدا کرنے والا اوراس کا اندارہ لگانے والا میں ہی ہوں تو ایسے خص کو چاہئے کہ میر سے علاوہ کوئی دوسرا رب ڈھونڈ نے۔ (شیرازی من کرم اللہ وجہہ) بیروایت سیجے نہیں ہے

﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٣ ا ﴾ ﴿ ٢ ا ﴾ ﴿ ٢ الله عفرت ابن عمر الله على روايت ميں ہے الله تعالیٰ فرما تا ہے ميں الله موں ميں نے اپنے بندوں کواپنے علم کے موافق بيدا کيا ہے جس شخص کے ساتھ ميں بھلائی اور خير کاارادہ کرتا ہوں اس کو خلق حسن عطا کرتا ہوں اور اچھے اخلاق کی نعمت ہے نواز تا ہوں اور جس کے ساتھ برائی کا قصد کرتا ہوں تو اس کے اخلاق برے ہوجاتے ہیں۔ (ابواشیخ)

﴿ ۱۳﴾ ﴿ سحفرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وہ نو جوان جومیری قدر پرایمان رکھتا ہے میرے فیطے ہے راضی ہے اور میری دی ہوئی روزی پر قانع ہے اور میری وجہ ہے اپنی خواہشات کوترک کرتا ہے وہ میرے نزویک بعض ملائکہ ہے افضل ہے۔ (دیمی)

﴿ ۱۵﴾ ﴿ حضرت عمرٌ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے کہا اے محمدﷺ آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے

میر بینف بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان غنا اور مالداری ہی ہے درست رہ سکتا ہے آگی۔
میں ان کو فقیر بنادوں تو وہ کا فرہو جا کمیں اور میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان
کی اصلاح اس میں ہے کہ وہ فقیر رہیں اگر میں ان کو غنی بنادوں تو وہ کفر کرنے لگیں اور
میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اور در سی بیاری ہی ہے ہا گر
میں ان کو تندرست کر دوں تو وہ کا فرہو جا کیں اور میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے
میں ان کو تندرست کر دوں تو وہ کا فرہو جا کیں اور میر ان کو بیاری میں جتلا کر دوں تو وہ کا فرہو جا گر میں ان کو بیاری میں جتلا کر دوں تو وہ کا فرہو جا کیں۔
ہو جا کیں ۔



besturdubooks. Mordoress.com

الثدتعالى كيساتهاحيما كمان ركهنا

مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہم سے اچھی امید رکھتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔

۲﴾ ۔ ۔ ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں بندے کواختیار ہے جیسا جا ہے جمعے سے گمان قائم کر لے۔ (مسلمٰ ماکم)

﴿ ٣﴾ ....حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھ کو پکارے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔(احمہ)

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت واثله بن استَعْمُ كَى روايت مِيں ہے مِيں اپنے بندے كے گمان كے ساتھ ہوں اگر احمِعا گمان ركھتا ہے تو ميں بھى احمِعا معامله كرتا ہوں اور اگر برى تو قعات قائم كرتا ہوں تو ميں بھى وہى سلوك كرتا ہوں۔ (طبرانی)

﴿ ۵﴾ حضرت ابو ہر برہؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشا و فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان اور خیالات کے ساتھ ہوں اگر مجھ سے اچھی امیدر کھے تو اس کیلئے

idpress.cor اجھاہاوراگر بری امیدر کھے تواس کیلئے براہے۔ (احد مسلم طرانی)

﴿٢﴾ ﴿ الله تعالى رسول مَنْ الله عنه من الله تعالى فرما تا ہے ً اے ابن آ دم تو میری طرف آنے کیلئے کھڑا ہوتا کہ میں تیری طرف روانہ ہوجاؤں اور تو میری طرف روانه ہوتا کہ میں تیری طرف دوڑ کر چلوں۔(احمہ)

﴿ ﴾ .....حضرت معاذبن جبل نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمایا اگرتم جا ہوتو میں تم کو یہ بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اینے مسلمان بندوں ہے کیا بات کرے گا حاضرین نے کہا یارسول اللّٰد فر ماہیے وہ کیا بات ہے جو الله تعالیٰ سب سے پہلے مومنین ہے کہے گا آ یہ نے فر مایا الله تعالیٰ ددریافت کرے گا کیاتم میری ملاقات کو دوست رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہاں ہم کو تیری ملاقات کا بہت شوق تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاتم کیوں میری ملاقات کی خواہش رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہم کو تیری مغفرت اور معانی کی امید تھی ارشاد ہوگا میری مغفرت تمہارے لئے واجب ہوگئ\_(شرح السنة ابونعيم)

مطلب ریہ ہے کہتم مجھ ہے اچھا گمان رکھتے تھے تو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی معامله کروں گا۔

﴿ ٨ ﴾.....حضرت ابو ہر بریرہؓ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں دوشخصوں کو جو دوزخ میں بہت جیخ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نکالنے کا تھم دے گا جب وہ وونوں سخض دوزخ سے نکالے جائیں مے تو ان سے اللہ تعالی دریا فت کرے گا کہتم کیوں اس قدر چیخ رہے تھے بید دونوں عرض کریں گےالهی ہم تیرے حم کی توقع پر چیخ رہے تھے اللہ تعالی ارشاد فر مائے گا میری رحمت تمہارے لئے ہے جاؤ جہاں سے نکالے گئے ہو وہیں آ گ میں پھر ا ہے کوڈ ال دواس تھم کوس کرا یک تو اس وفت دوزخ میں جا گرے گااس پرالٹد تعالیٰ آ گ کو تصندُی اورسلامتی کا سبب کرد ہے گا اور دوسرا و ہیں کھڑا رہے گا وہ دوزخ میں واپس نہیں جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ دریا فت کرے گا تو نے اپنے کو دوزخ میں کیوں نہیں ڈالا جس طرح تیرے ساتھی نے اینے آپ کودوزخ میں ڈال دیا بیعرض کرے گا اے میرے یرور دگار مجھ کوتو تجھ سے بیامیر تھی کہ تو مجھ کو دوزخ سے نکالنے کے بعد پھر دوزخ میں نہیں داخل کرےگا۔ پھرید دونوں القد تعالیٰ رحمت کی ہے جنت میں داخل ہو جا نسیں گئے۔ (ﷺ) یعنی ایک تو فوراً تقلم کی تعمیل کرے گا اور ایک رحمت کی امید پر کھڑا رہے گا القد تعالیٰ دونوں کی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے۔

﴿ ٩﴾ ﴿ ﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے جب کوئی بندہ میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ (بغاری نسائی)

﴿ • ا﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میں اپنے بندے کے حق میں کسی رعایت کا ذمہ دارنہیں ہوتا جب تک وہ میرے حقوق کی رعایت نہ کرے۔ (طبرانی)

بعنی جو بندہ میری عبادت اور میرے احکام بجالانے کا خیال رکھتا ہے تو میں بھی اس کی حاجت اور ضرورت بوری کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔

اا کی سامے منا ہے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے سنا ہے آب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی یعنی بڑا گنہگار تھا جب اس کی موت کا وقت آبیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مرجاؤں تو تم مجھ کو جا دینا اور پیسی ڈالن وینا اور نصف کو ہوا میں اڑا دینا خدا کی متم اگر اللہ تعالی نے مجھ پر قابو پالیا اور قدرت حاصل کر لی تو مجھ کو ایساعذا بر کے گا جو اپنی مخلوق میں سے اس نے کسی پر بھی نہ کیا ہوگا۔ اس مخص کے مرنے کے بعداس کے متعلقین کو ایسا بی کیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس کے جسم سے پچھ حاصل کیا تھا تھم دیا گا اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس کے جسم سے پچھ حاصل کیا تھا تھم دیا گا اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ کے بنانچہ وہ بندہ حضرت تن کے روبروحاضر ہوگیا ارشاد ہوا اس حرکت پر تجھ کو کس شے نے آبادہ کیا تھا اس نے عرض کیا اللہ تو جانا ہے اللی تیرے خوف نے مجھ کو اس کاروائی پر مجور کیا پس کیا تھا اس کی بخشش کردی۔ (بخاری سلم)

مطلب سے ہے کہ گنا ہوں کی وجہ سے خوف کا غلبہ ہوا دل میں خیال آیا کہ اسپے

اجزاءکومنتشر کردوں تا کہ اجزاء کے جمع کرنے میں دشواری ہواور جب اجزاء جسم کے جمع ہے۔ ہوسکیس گے تو دوبارہ زندہ نہ ہوں گا خدا کے عذاب سے بچ جاؤں گا'اللہ تعالیٰ نے آگ پانی ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کے جواجزاء تمہارے پاس ہیں وہ حاضر کرودوبارہ زندہ کر کے سوال کیااگر چہاس کی میر کت تو بہت نازیبا اور نامناسب تھی لیکن چوں کہ خدا کے خوف اور ڈرسے میر کت ہوئی تھی اس کی مغفرت کردی گئی۔

﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے پر ہیز گاری اور تقویٰ ہے بڑھ کر کوئی چیز البی نہیں جس کے ذریعہ مجھ سے قریب ہونے والے میرا قرب حاصل کریں۔(ابن حبان) بیعنی یوں تو ہر نیک عمل کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل ہوسکتا ہے گرتقوی اس معاملہ میں سب سے بہترعمل ہے۔

صدیث میں لفظ التفاف ہے ہم نے اس کا ترجمہ بلٹ بلٹ کر دیکھنا کر دیا ہے اصل معنی گوشہ چشم سے ادھرادھر دیکھنا ہے۔

 ارشادفر مائے گامیرے بندہ کواس مقام پرلوٹا دو یہ بندہ عرض کر سے گاالی جب مجھ کوجہتم سیکھی نکالا تھا تو مجھ کوآپ سے بیامید نہ تھی کہ آپ مجھ کواس میں دو بارہ داخل کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گامیرے بندے کو چھوڑ دو۔ ( بہتی )

مطلب بدہے کہ جس شم کی تو قع تھی وہی سلوک کیا گیا۔

﴿ ۱۵﴾ خفرت ابوہریرہ ٹنی کریم ﷺ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندے کو دوزخ میں جانے کا اللہ تعالیٰ علم کرے گا جب وہ دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا تو پلٹ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا اے رب خدا کی تئم میں تو تچھ سے اچھا گمان رکھتا تھا' اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے لونا دومیں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں پھراس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (ہیٹی)



besturdubooks.wordpress.com

ذ کرالہی

﴿ ﴾ معفرت ابو ہریرہ اللہ ﷺ معنوا اللہ میں کہ اللہ تعالی اللہ ہوا ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے اے ابن آ دم فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی می دیر کیلئے میر اذکر کر لیا کرتو میں دونوں نماز وں کے درمیانی وفتت کیلئے جھے کو کفایت کروں گا۔ (ابونیم جامع صغیر) دونوں نماز وں کے درمیان کا وفتت بعنی دن بھڑاور یہ جوفر مایا کفایت کروں گااس کا مطلب یہ ہے کہ تیری تمام ضرور توں اور حاجتوں کی کفایت کرلوں گا۔

﴿ ٢﴾ ﴿ الله الله تعالىٰ الله تعالىٰ كَاروايت مِن ہے كه نبى كريم ﷺ نے فرمايا الله تعالىٰ ارشاد فرما تا ہے است ابن آ دم تو مجھ كوخلوت مِن اگر ياد كريگا تو مِن بھی تجھ كوخلوت مِن ياد كروں گا اور اگر تو كسى جماعت مِن ميرا ذكر كرے گا تو مِن تيرا تذكرہ ايك اليي جماعت مِن كرون گا جواس جماعت ہے بہتر ہوگی جس مِن تو نے مجھے ياد كيا تھا۔ (بزاز)

لعنی ملائکه کی جماعت یاارواح مقدسهٔ'

﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے جب میرابندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر ہے ملتے ہیں اور حرکت ہیں تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ (ابن اجابن حبان)

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابو ہریر اُنگی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اے ابن آ دم! اگر تو نے میر اذکر کیا تو میر اشکرا وا کیا اور اگر تو نے مجھ کو بھلا دیا تو تو نے میر اکفر کیا۔ (طبر ان) بعنی ذکر شکر کی علامت ہے اور نسیان کفر کی نشانی ہے۔

فرشتوں سے سوال کرتا ہے حالاں کہ دوسب کچھ جانتا ہے میرے بندے کیا کہدر سے بتھے فرشے عرض کرتے ہیں الہی تیری یا کی تیری بڑائی حمد اور تیری بزرگی بیان کررہے تھے <del>ا</del> الله تعالیٰ فرما تا ہے کیاان بندوں نے مجھ کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی متم تجھ کودیکھا تونہیں ارشاد ہوتا ہے اگر مجھ کو دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہو' فر شینے عرض کرتے ہیں آ اگر چھے کود کیے لیس تو اور بھی زیاد ہ تیری تنبیج اور تیری بزرگی کا اظہار کریں 'پھرارشاد ہوتا ہے ہیے بندے کیا چیز طلب کررہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے جنت مانگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا جنت کوانہوں نے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی قتم انہوں جنت کونہیں ویکھا' ارشاد ہوتا ہے آگر جنت کو دیکھ لیس تو ان کی کیا حالت ہوفر شنے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیس تو اس کی طلب اوراس کی رغبت اوراس کی حرص بہت · زیادہ کریں پھرارشاد ہوتا ہے یہ بندے کس چیز سے پناہ ما تکتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ کی آگ ہے پناہ ما تک رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے آگ کود یکھا ہے فرشتے عرض کرتے میں خدا کی قتم انہوں نے دوزخ کی آگ کونہیں دیکھا ہے ارشاد ہوتا ہے اگروہ دیکھ لیس تو کیا کیفیت ہوفر شتے عرض کرتے ہیں آگر آ گ کو دیکھ لیس تو ان کا ڈراورخوف اور زیادہ ہوجائے اور دوزخ سے اوور زیادہ بھا کیس پھرارشاد ہوتا ہے میرے ملائک میں تم کو مواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغرفت کر دی اس بشارت کوس کر ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں مخص ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہے وہ تو اپنی کسی ضرورت اور حاجت کو آیا تھا ان ذکر کرنے والوں کو دیکھ کران کے ساتھ بیٹھ گیا ارشاد ہوتا ہے بیدذ کر کرنے والے اس مرتبہ کے لوگ ہیں کدان کے بیاس بیشنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔(بخاری)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِرى روايت مِن اور يَهِ الله تعالى كے چلنے بجر نعوا لے فرشتوں كا ایک اید الله تعالى کے جلنے بجر نعوا لے فرشتوں كا ایک اید اید گرانس كی موائے اس کے نہیں كہ وہ ذكر الله كی مجالس كو تلاش كرتا بجرتا ہے اور جب كوئى مجلس ان كوذكر كی ال جاتی ہے تو اس مجلس والوں كے ساتھ الكر بیٹھنا شروع كر دیتے ہیں يہاں تک كدان فرشتوں كی جگہ ہے آساں تک جو خلا ہے اس كو اور لوگ منتشر ہو خلا ہے اس كو اور لوگ منتشر ہو

idpless.com

جائے میں تو بیفر شنتے آ سانوں پر چڑھ جائے ہیں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں پھراللہ تعالی ان فرشتوں ہے دریا فت کرتا ہے حالا ل کہ وہ بندوں کے حالات سے زیادہ باخبر ہے فرشتوتم کہاں ہے آئے ہوفر شینے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری بندوں کے پاس ہے آئے ہیں جو ز میں میں تیری بڑائی' اور تیری حمر' تیری تو حید بیان کرر ہے تھے' اور تجھے ہے کھے ما تگ رہے تصاور سوال كررب تنظ ارشاد موتاب كياما تك رب تنظ فرشتے عرض كرتے ہيں آپ ے جنت ما تک رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کود یکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیںا ہے' پروردگارنہیں دیکھاارشا دہوتا ہے'اگروہ میری جنت کود کھے لیں تو ان کیا حال ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اور تجھ سے پناہ بھی جا ہے تھے ارشاد ہوتا ہے جمھ سے کس چیز کی بناہ طلب کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں الٰہی تیری آ گ ہے'ارشا دہوتا ہے کیاانہوں نے میری آ گ کامعائند کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ربنہیں آ گ كود يكها تونهيس ارشا د ہوتا ہے اگر آگ كود كميرليس تو أنكى كيا كيفيت ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں البی تجھ سے بخشش بھی طلب کررہے یتھے ارشاد ہوتا ہے میں ان کی مغفرت کر دی' جو چیز ما نگ رہے تھےوہ چیزان کو دیدی اورجس چیز سے بناہ مانگ رہے تھے اس ان کو بناہ وید ی ورد گار اے ہیں نبی کریم اللہ اس اعلان کوئن کرفر شنے عرض کرتے ہیں اے پر ورد گار ان لوگوں میں فلاں بندہ بھی تھا جو بڑا خطا کار ہے وہ راستے سے گزرر ہاتھا'ان کو ہیٹھا دیکھے کروہ بھی بیٹھ گیا' ارشاد ہوتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی' جن لوگوں میں وہ آ کر بیٹھ گیا تھا یالی جماعت ہے کہان کے بیٹھ جانے والابھی محروم نہیں رہتا۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جس اجتماع میں خداکا ذکر ہوتا ہو جنت دوز خ کی کیفیت بیان کی جاتی ہو وہاں فرضتے جمع ہوجاتے ہیں اور یہ جوفر مایا کہ آساں دنیا یعنی پہلے آساں تک پہنچ جاتے ہیں اس سے مراد کثر ت ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوجاتے ہیں فرشتوں سے جان ہو جھ کر دریافت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کے وقت یہ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم تبیج اور تقدیس کرتے ہیں تو پھراور مخلوق پیدا کرنے کی کیاضر ورت ہے اس لئے انگوگواہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ یہ جانے کہ نفس کی خواہشات سے پاک ہوکر جو پچھ کرتے ہیں انسان نفساتی خواہشات میں الجھ کروہی کرتا ہے'۔ ﴿ ﴾ ﴾ ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے جس شخص کومیر ﷺ فرکھ نے اس قدر مشغول رکھا کہ وہ مجھ سے پچھ سوال نہ کرسکا تو میں ایسے بندوں کو مائلنے والوں سے سلسس زیادہ دیتا ہوں ۔ (بخاری بہتی نبزاز)

یعنی ہروفت ذکر میں لگار ہتا ہےاوراس کواتنی فرصت نہیں ملتی کہا پئی حاجت اور ضرورت مجھے سے طلب کر ہے تو میں اس کوسوال کرنے والوں سے زیا وہ دیتا ہوں اور بغیر مانگے اس کی مرادیوری کردیتا ہوں۔

﴿ ﴿ ﴾ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے جس كومير نے اتنى مہلت نه دى كه وہ مجھ سے اپنى حاجت طلب كر سے تو ميں اس كے سوال كرنے سے پہلے بى اس كى حاجت يورى كر ديتا ہوں۔ (ابونعم ديلى)

﴿ ﴿ ﴾ … حضرت ثوبان کی روایت میں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت حق کی خدمت میں عرض کی اے پرودگار کیا تو جھے سے قریب ہے جو میں تھے کو چنکے سے پکاروں یا فاصلے پر ہے جو تھے کوزور سے پکاروں اے پرودگار میں تیری آ واز کے حسن کا احساس کرتا ہوں کیکن تھے کو دیکھا نہیں تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا میں تیرے وائیں بائیں آگے بیچھے موجو دہوں اے موسی جب بھی کوئی بند ہیا دکرتا ہے تو میں اس کا جمنفیں ہوتا ہوں اور جب کوئی بند ہیاوں۔ (ویلی)

وایت ہے حضرت موسی نے حضرت موسی کے حضرت موسی نے حضرت میں تھائی سے عرض کیا اے رب میں جانتا جا ہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں میں کس مخص ہے محبت کرتا ہے تا کہ میں بھی اس ہے محبت کروں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا اے موسی جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میر اذکر بکٹر ت کرتا ہے تو سمجھ لوکہ میں نے اس کوتو فیق عنایت کی ہے اور وہ میر ک بی اجازت سے میر اذکر کرر ہا ہے اور میں اس ہے محبت کرتا ہوں اور جب تو کے بندے کو دیکھو کہ وہ میر اذکر نہیں کرتا تو سمجھ لوکہ میں نے اس کواپنی یا دے روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں اس میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں اس میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں اس میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں اس میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں اس میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں روک دیا ہے اور میں اس میں اس میں میں روک دیا ہے اور میں اس میں میں روک دیا ہوں ۔ (دار قطنی ابن میں اس میں میں روک دیا ہوں ۔ (دار قطنی ابن میں کر)

یعنی ذا کرمیرامحبوب ہےاور غافل میرامبغوض ہے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی روایت میں ہے کہ اللّٰد تعالٰی نے حضرت واؤڈ پر وحی نازل کی اے داؤ د ظالم امراءاور حکام کومطلع کر دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں' کیوں کہ میرا<sup>۳۵</sup> قائدہ بیہ ہے کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اوران ظالموں کا ذکر میر ہے نز دیک بیہ ہے کہ میں ان پرلعنت کروں۔( دیلی۔ابن عساکر)

مطلب یہ ہے کہ بین طالم امیر اور حاکم میری لعنت کے ستحق بیں اس لئے اگر بیمیرا ذکر کریں گے تو ان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا کیوں کہ میں ان کولعنت ہی کے ساتھ یا دکروں گا۔ ھفتال کھیں۔ حضرت انس کی رواہت میں سے قیامیت کے دن اللہ تو الی فریا ہے گا

﴿ ١٢﴾ ﴿ حضرت النّسُ كَى روايت مِين ہے قيامت كے دن اللّه تعالىٰ فر مائے گا جس نے مجھے كى دن يا د كيا ہويا كى مقام پر مجھ ہے ڈرا ہواس كو آ گ سے نكال لو۔ جس نے مجھے كى دن يا د كيا ہويا كى مقام پر مجھ ہے د را ہواس كو آ گ سے نكال لو۔ جس نے مجھے كى دن يا د كيا ہويا كى مقام پر مجھے ہے د را ہواس كو آ گ ہے نكال لو۔ جس نے مجھے كى دن يا د كيا ہويا كى مقام پر مجھے ہے د را ہواس كو آ گ ہے نكال لو۔

﴿ ٣١﴾ ﴾ ۔۔۔۔حضرت عمارہ بن وسکرۃ کی روایت میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو مجھ کواس حالت میں یا دکرتا ہے جبکہ وہ اپنے دشمن سے ملاقات کرتا ہے۔ ( ترندی )

وسیمن سے مراد شیطان ہے اس سے ملاقات کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ شیطان اس کو بہکار ہا ہواور وہ میراذ کر کرتا ہوئیا مرادیہ ہے کہ کفار سے مقابلہ کے وقت میراذ کر کرتا ہو۔

مرائی اوراطاعت کے میں اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے تم مجھ کوفر ماں برداری اوراطاعت کے ساتھ یاد کرومیس تم کومغفرت کے ساتھ یاد کروں گاجو تحص فر ماں بردار ہے جھے کو یاد کرتا ہے قو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو یاد کروں اور اس کی مغفرت کر دوں اور جو بندہ مجھے کو یاد کرتا ہے اور حالانکہ وہ میر انا فر ماں ہوتا ہے تو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں اس کو غصہ اور خطکی کے ساتھ یاد کروں ۔ (دیلی ۔ ابن مساکر)

﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ٢ ا﴾ ﴿ ١٤ ا﴾ ﴿ معاذ بن انسُ كَل روايت ميں ہے الله تعالَى ارشا دفر ما تا ہے' كوئى بنده جب مجھكوا ہے جى ميں يا دكرتا ہے تو ميں اس كو عام ملا نكه كى جماعت ميں يا دكرتا ہوں اور جب كوئى بنده مجھكوكسى جماعت ميں يا دكرتا ہے تو ميں اس كا ذكر مقر بين فرشتوں ميں كيا كرتا ہوں۔(طیرانی)

besturdulooks.wordpress.com ﴿ كَا ﴾ ﴿ حَفرت ابو ہر ہر ہ كى روايت ميں ہے اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے جبُ کوئی بندہ مجھےا ہے ول میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کوا ہے ول میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی تشخص کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کوالیں جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس بندے کی جماعت ہے تعداد میں بھی زیادہ ہوتی ہےاور یا کیزگی میں زیادہ ہوتی ہے۔ (ابن شاہیں) ﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت ابن عمالٌ كي روايت ميس ہے اللہ تعالیٰ اشاد فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے اگر تو مجھ کو یا دکر ہے تو میں تجھ کو یا دکروں گا اگر تو مجھ کوفراموش کر د ہے گا اور بھلا دے گا تب بھی میں تجھ کو یا دکروں گا'ا گرتو میری اطاعت اختیار کر لے اور میرامطیع ہوجائے تو پھر جہاں تیراجی جا ہےاوراطمینان کے ساتھ کٹلی بالطبع ہوکرچل پھرتو مجھ سے دوتی کرے گا تو میں بھی بچھ کو دوست رکھوں گا اگر تو مجھ سے صاف دلی کے ساتھ ملی گا اور میری طرف جھے گا تو میں بھی صفائی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوں گا' میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں مگر تو میری طرف سے اعراض کرتا ہے اور روگر دانی کرتا ہے جب تو اپنی ماں کے پیٹ ہیں تھا تو میں نے تیرے لئے غذا کا انظام کیا میں ہمیشہ تیری اصلاح کی تدبیر کرتا رہا۔اور میرے اراد ہےاور میری تدبیر کا جھے میں نفاذ ہوتا رہا۔ پھر جب میں نے جھے کودنیا کی طرف نکالاتو تو نے گناہ ارمعاصی کی کثریت اختیار کی اور میری نافر مانی شروع کردی کیا تجھ پر جو محض احسان كر ابونمررانى)

ارادے کے نفاذ کا مطلب میرے کہ میرے ارادے اور تدبیرے تیری پرورش ہوتی رہی۔ ﴿ ١٩﴾ ....حضرت السُّ كي روايت ميں ہے الله تعالى ارشا دفر ما تا ہے جو غصے اورغضب کے وقت مجھے یا دکرے گامیں بھی غصہ اورغضب کے وقت اسے یا دکروں گا اور تا فر مانوں کوجس طرح مثا تا اور بر باد کرتا ہوں اس کو ہر باد نہ کروں گا۔ ( دیلی )

﴿٢٠﴾ عمرو بن الجموح كي بيس روايت ہے الله تعالی فريا تا ہے مير ہے بندوں سے میرے دوست اور میری مخلوق سے میرے ولی وہ لوگ ہیں جومیری یاد کے شوق میں میراذ کر کیا کرتے ہیں اوران کے ذکر کی وجہ ہے میں اٹکاذ کر کیا کرتا ہوں۔ (عیم ایونیم) یعنی اس شوق ہے میراذ کر کرتے ہیں کہ میں بھی ان کا ذکر کروں گا۔

﴿ ٢١﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و ۲۳ ﴾ مستحفرت ابوذر سے مرفوعا روایت ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عقلند شخص کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کرے ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا کرے ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا کرے اور ایک حصہ کو کھانے پہنے وغیرہ کے لئے مقرد کرے۔ (ابن حیان)

بدروایت اسناد کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

مناجات یعنی ذکرالی اور خداتعالی سے دعا نفس کامحاسبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ اس نے اجھے کام کتنے کئے اور برے کام اس سے کتنے سرز دہوئے۔

و ۲۳ کی جس حضرت ابو ہر برہ نی کریم کی سے روایت کر نے ہیں کہ سے ان ہاں ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالی جنت کے بعض درختوں کو تھم دے گا کہ میرے جن بندوں نے میرے ذکر اور میری یا دکی وجہ سے معازف اور مزامیر سے پر ہیز کیا ان بندوں کو تم این آ واز سناؤ۔ چنا نچہ وہ ان کو ایسی بہترین آ واز سنا کمیں گے جس آ واز کو مختلوق نے بھی نہیں سنا ہوگا (دیمی)

ذكرالى كى وجدے جولوگ كا نا بجانے سے احتر ازكرتے تھے ان كو جنت كے

درختگاناسنا کمیں گے اور جنت کے درختوں کا گاناتیج النی ہوگا۔

( ۲۵ ) ۔۔۔۔۔ حضرت انس ؓ نی کریم ﷺ ہوگا ہے روایت کرتے میں کہ جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے جمع ہوتی ہے اوراس کا مقصداس اجتماع ہے محض اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی خوشنو دی ہوتی ہے تو ایک پیار نے والا آسال سے ان کو پیار کر کہتا ہے کھڑے ہو جاوراس کی خوشنو دی ہوتی ہے تو ایک پیار نے والا آسال سے ان کو پیار کر کہتا ہے کھڑے ہو جاوئتہاری خطا کمیں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ (ابن شاہین) جاؤتہ ہاری مغفرت کر دی گئی اور تہاری خطا کمیں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ (ابن شاہین) بین جب ذکر النی سے بدل کی گئیں۔ (ابن شاہین)



nordpress.com

besturdubooks

التدنعالي كيمغفرت اوررحمت

﴿ الله معرت ابن عباسٌ نبی کریم علیہ سوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھدی ہیں پھران نیکیوں اور برائیوں کواپنی کتاب ہیں بھی لکھدیا ہے پس جو خص نیکی کا پختہ ارادہ کر لے مگروہ نیکی اس سے واقع نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ایک کامل نیکی اس کے لئے لکھ ویتا ہے اور اراد ہے کے بعد اگر اس سے نیکی کا وقوع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیوں سے لئے کرسات سوتک بلکہ اس بھی زیادہ لکھتا ہے اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرتے برائی اور گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کر کے برائی اور گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ ( بخاری مسلم )

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جب کوئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کاارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ملائکہ کو تھم دیتا ہے کہ جب تک کوئی گناہ اس سے سرزونہ ہوتب تک صرف اراد ہے پراس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ کا جائے اوراگر اس سے گناہ ہوجائے تو صرف ایک گناہ کا صاحبائے اوراگر بیمیر ہے خوف ہے گناہ کاارادہ ترک کر دیتو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے اوراگر کسی نیکی کاارادہ کر ہے تو اگر چہ وہ نیکی اس بندے اس سے واقع نہ ہوتب بھی صرف اراد ہے پرایک نیکی اس کے نامۂ اعمال میں لکھد و اوراگر ارادہ کرنے کے بعد بیہ بندہ وہ نیکی کربھی لے تو دس نیکیوں سے لے کر میں سے تامہ اعمال میں تکھو۔ (بناری وسلم)

و سے اللہ اور روایت میں ہے فر مایا محدر سول کریم کے نے کہ اور روایت میں ہے فر مایا محمد رسول کریم کے نے کہ ارشاد فر مایا ہے اللہ تعالی نے جب میر ابندہ ارادہ کرتا ہے اور اپنے قلب میں کسی نیکی کرنے کا خیال کرتا ہے تو جب تک وہ نیکی نہ کرے میں ایک نیکی اس کے نامند اعمال میں لکھ ویتا ہوں اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو میں اس کی نیکی کو دس گنا کر کے لکھ دیتا ہوں اور جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کرلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور جب وہ

yordpress.cor گناہ کر لے تو میں ایک گناہ کو ایک ہی لکھتا ہوں' ادر گناہ نہ کرے سرف ارادہ کرنے کے بعدایے خیال کوترک کر دے تب ایک نیکی لکھ دیتا ہوں کیوں کہاس نے گناہ کومیرے خوف ہے ترک کردیا ہے۔ (مسلم)

ان احادیث کامطلب بیرے کہ نامنہ اعمال میں گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اور نیکی ا یک کی دس عام طورلکھی جاتی ہیں اور مبھی دس کی بجائے سات سوتک بھی لکھی جاتی ہیں اور مجھی اس ہے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں نیزیہ کہ نیکی کےصرف ارادہ ہر ہی نیکی لکھ دیجاتی ہے اور گنا ہ کے ارادہ پر گنا ہنبیں لکھا جاتا ہے بلکہ گناہ کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کریہ بات ہے کہ گناہ کے ارادہ کوتر ک کردینے کے بعد بھی ایک نیکی اور نیکی کرنے کے بعدا یک کی دس اور دس ہے لئے کر سات سوتک اور بھی سات سو ہے بھی زیادہ ٔ اور کسی برے کام کے محض اراو د کرنے بر کوئی گناہ نہیں اگر گناہ : و جائے تو صرف ایک گناہ اور اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعداس ارادہ ہے بازآ جائے اور گناہ کا خیال ترک کردے تو ایک نیکی۔ ﴿ ﴾ وحفرت ابوذر من روايت عفر مايارسول كريم على في الله تعالى ارشا دفر ما تاہے اے میرے بندو! میں نے ظلم کواینے او پرحرا م کیا ہے اور میں نے ظلم کو تمہارے لئے بھی حرام کر دیا ہے تم بھی آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہ کیا کرو'اے میرے بندوتم سب راہ ہے بھلے ہوئے بوگرو ہخص کہ جس کومیں نے راو دکھائی تم مجھ سے ہرایت طلب کرو! میں تم کوراہ دکھاؤں گا ورتمھا ری راہنما کی کروں گا 'اے میرے بندو!تم سب بھو کے ہو مگر و چخص جس کو میں کھانا کھلا دوں تم مجھ ہے روزی طلب کیا کرومیں تم کورز ق دوں گا اے میرے بندوتم سب ہر ہنداور ننگے ہومگر و چخص جس کو میں کپڑے پہنا دول' تم مجھے ہے لباس کی طلب کرومیں تم کولباس عطا کروں گا'اے میرے بندوتم دن رات خطا نمیں کرتے ہواور میں تمام گناہ اور خطائمیں بخشا کرتا ہوں سوتم مجھے ہے ہی بخشش طلب کیا کروتا کہ میں تم کومعاف کر دیا کروں'اے میرے ہندو!تم کو پہطا فت نہیں کہتم مجھ کو کو کی نقصان پہنچاسکوندتم کومیر نے نفع پہنچانے کی قدرت ہے کہتم مجھکونفع پہنچاسکؤائے میرے بندو!اگر تمہارے نیک ور پیلے اور تمہارے انسال اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بڑے متلق اور پر ہیز گا شخص کے قلب کی طرح ہو جا نمیں تو میری حکومت اور میرے ملک میں کچھ

3.Wordpress.com زیا دتی نہ ہوجائے گی' اے میرے بندو!اگرتمہارے پہلے اور پچھلے اورتمہارے انسان اور<sup>پ</sup>ھیلے تمہارے جنات سب کے سب ایک بہت بڑے گناہ گاراور بد کارآ دمی کے قلب کی مثل ہو جائیں تو بھی میری حکومت اور میرے ملک میں کیچھ کی نہیں ہو گئی۔

اےمیرے بندو!تمہارے پچھلےاور پہلےاورتمہارےانسان اورتمہارے جنات سب ایک مقام پرجمع ہوکر مجھ ہے اپنی اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کریں اور میں ہر مخص کو اس کی مرا دعطا کروں اور بیک وقت جملہ مخلوق کے سوال اور حاجتیں پوری کر دوں تو میرے ان خزانوں میں ہے جومیرے پاس ہیں اتن بھی کی نہیں ہوگی جیسے کوئی ایک سوئی سمندر میں ڈ بوکر نکال لینے ہے۔مندر میں کمی ہوتی ہو۔

اے میرے بندو! تمہارے تمام اعمال میں شار کر کے اور گن کرمحفوظ رکھتا ہوں اور ان سب اعمال کاتم کو پورا بورا بدلہ دوں گا'پس جو شخص بدیے کے وقت خیر اور بھلا کی یائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرےاوراس کی خوبیاں بیان کرےاور جوبد لیے کے وقت خیراور بھلائی کے خلاف یائے توانی نفس اور جان کے علاوہ کسی دوسرے کوملامت نہ کرے۔ (مسلم) ﴿ ﴾ ....حضرت ابو ذراً کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشا و فر ما تا ہےا ہے میرے بندو!تم سب گمراہ ہو*گگر*وہ شخص جس کو میں نے راہ دکھائی اور جس ک میں نے رہنمائی کی پس تم مجھے سے ہدایت طلب کروتا کہ میں تم کوسیدھی راہ دکھاؤں تم سب کے سب فقیر اورمختاج ہو گمر و ہمخص جس کو میں غنی اور بے پر واہ کر دوں پس تم مجھ ہے سوال کر دمیں تم کورز ق عطا کروں گاتم سب کے سب گناہ گار ہومگر و پھخص جس کومیں نے بچالیا پس جو تخص تم میں سے بیرجا نتا ہے کہ میں مغفرت اور بخشش کی قندرت رکھتا ہوں اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کومعا ف کر دیتا ہوں اور گنا ہ معا ف کرنے میں تیجھ پرواہ نہیں کرتا اورا گرتمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے مردے اور تمہارے زندہ تمہارے کمزوراور توا ناسب کے سب میرے پر ہیز گار بندوں میں ہے سی ایک بندے کے متقی دل کی ما نند ہو جائیں تو بیمیری سلطنت اور میری حکومت میں ایک مجھر کے پر برابرزیا دتی نہیں کر سکتے اورا گرتمہارے پچھلے اور پہلے اور تمہارے مردے اور زندہ تمہارے توانا اور کمزورسب کے سب میرے بد بخت اور گناہ گار بندوں میں ہے ایک بندے کی دل ما نند ہو جا کیں تو میری

Nordpress.com حکومت اورسلطنت میں ہے بیاجتماع ایک مچھر کے برابر کمی نہیں کرسکتا'اور اگرتمہار کے پہلے اور پچھلے مرد ہےاور زندے کمزوراورتوا ناسیب کے سب ایک مقام میں جمع ہوکر ہرایک انسان اپنی اپنی آرز وئیں اور امیدیں مجھ سے مانئیں اور میں ہرایک سائل کی خواہش پوری کر دوں تو میری سلطنت اور میر ہے خزا نوں میں اتنی کی نہ ہو گی جیسے تم میں ہے کو کی شخص سمندر پرڈ رتے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکراُ ٹھالے اوراس میں پچھٹی یاتری آ جائے بیاس لئے کہ میں جود وسخا کا ما لک ہوں سخاوت کرنے والا ہوں اپنی خدائی میں تنہا اورا کیلا ہوں میری عطااورمیرا دیناصرف میراایک تھم کر دینا ہے میری پکڑاورمیراعذاب بھی صرف میراایک حکم کر دینا ہے جب میں نسی شے کے موجو د کرنے کاارادہ کرتا ہو ن تو میرا صرف ای قدر کہنا کا فی ہوتا ہے کہ ہوجا وہ شےموجود ہوجاتی ہے۔ (احمہ ٰزندی ٰابن بلہہ )

ان دونوں روایتوں کا مطلب رہیہے کہ ہرقتم کے اختیار ہرقتم کی حکومت وسلطنت الندتعالیٰ کے لئے ہے یہ جوفر مایا ہے کہتمہارےانسان اورتمہارے جنات اس کا پیمطلب ہے کہ تمام مخلوق اپنی اپنی حاجتیں پیش کر ہے تو اللہ تعالی سب کی حاجتیں اور مرادیں یوری کر دے گا۔ایک متقی اور ایک گناہ گار کے دل میں جمع ہوجانے سے مرادیہ ہے کہ سب کے سب متقی اور پر ہیز گارہو جائیں یا سب کے سب گنا ہ گاراور فاسق ہو جائیں تومتقی خدا کو کوئی فائد ہنبیں پہنچا سکتے اور فاسق اس کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت ابو ہر ہر یا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشادفر ما تا ہے جو تخفص مجھے سے دعانہیں کرتا مجھے اس برغصہ آتا ہے۔ (عسکری فی المواعظ)

﴿ ﴾ ....حضرت ابو ہر رہے اُروایت کرتے ہیں' کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعداللہ تعالیٰ ہے عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے اس گنا ہ کو بخش وے تواللہ تعالیٰ فرما تاہے کیا میرا بندہ بیے جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا ہےاور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کومعاف کر دیا ہے پھر جب تک خدا جا ہتا ہے بندہ گناہ سے بیمار ہتا ہے پھر یہ بندہ گنا ، ہیں مبتلا ہوجا تا ہےاورمغفرت کی درخواست کر تا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا آپ اس کو معاف کر دیجیئے۔ اللہ تعالیٰ اس درخواست کے جواب میں پھروہی فر ماتا ہے کیا میرا پیہ بندہ جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے جوگناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر سزا دیتا ہے ہیں نے اس کو معاف کر دیا اس معافی سے بچر ہندہ کچھز مانہ تک جس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے گناہ ہے بچار ہتا ہے بچر بچھ عرصہ کے بعد گناہ ہیں مبتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے قصور ہو گیا تو اس کو معاف کرد ہے بچر اللہ تعالی فرماتا ہے کیا میر ابندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا پرودگار ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ پرعذا ہے بچی کرتا ہے میں نے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو جی جائے ہے ہے کہ اس کا جو جی عالی کے اس کا جو جی علی ہے کہ بی کے دیا در گناہ پرعذا ہے بھی کرتا ہے میں نے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو جی جائے ہے کہ ہے کہ دی اس کا جو جی جائے ہے کہ بی کے دیا در گناہ ہے۔ ربخاری مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ گناہ گار جب تک استغفارا در تو بہ کرتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتار ہتا ہے۔

﴿ ٩﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت جندب فر ماتے ہیں ارشاد فر مایا رسول اللہ ﷺ نے کہ سی تخص نے قتم کھا کریوں کہا تھا' خدا کی قتم فلاں شخص کواللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا'اللہ نے فر مایا' یہ ایسا کون شخص ہے جو مجھ پرفتم کھا تا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا میں نے فلاں شخص کو بخش دیا اور اس فتم کھانے والے کے تمام اعمال میں نے ضائع کرویئے۔ (مسلم)

وایت ہے فر مایا رسول کریم اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دوایت ہے فر مایا رسول کریم اللہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا مقدر کیا تو ایک کتاب کھی جوعرش پراس کے پاس ہے اس کتاب میں لکھا ہے بیشک میری رحمت میرے خضب ہے آ گے ہے اور ایک روایت میں یول ہے کہ میری رحمت میرے خضب پرغالب ہے۔ (بخاری وسلم)

لیعنی میری رحمت کا ظہور میرے غضب سے زائد ہے اور میں رحمت کا معاملہ غضب کے مقابلہ میں زیادہ کرتا ہوں۔

﴿ الك ....حضرت ثوبان كى روايت ميس ب فرمايارسول المالية في جب كوئى

بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اوراس کی رضا طلب کرنے اور تلاش کرنے میں لگار ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبر ئیل علیہ السلام کو خطاب کرئے فر ما تا ہے میرا فلا ل بندہ مجھے راضی کرنے کی تلاش میں لگا ہوا ہے خبر دار بواور جان لے میر کی رحمت اس پر ہے جبرائیل اس فر مان الہی کو سن کر اعلان کرتے میں فلال بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو بھراسی اعلان کو حاملان عرش اوران کے آس پاس کے فرشتے دہراتے میں یہاں تک کے ساتوں آسانوں کے رہنے والے ان الفاظ کا اعلان کرتے میں کہ فلال شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھروہ رحمت اس کے لئے زمین براتر تی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خدا کوراضی رکھنےاوراس کی رضامندی تلاش کرنیکی فکر میں رہتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کی مقبولیت اوراس پراپنی رحمت کاعام اعلان فر ماتے ہیں۔

الم ایس دوخل آبی سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایار سول کریم کے اللہ اسرائیل میں دوخل آبی میں دوست تھے ایک تو عبادت میں بڑی کوشش کرنے والا تھا اور دوسرا اپنے کو گنا ہگا رکہا کرتا تھا یا دوسرا گناہ گار تھا عابد اس گناہ گارے ہمیشہ کہا کرتا تھا تو گناہوں سے باز آ ۔ گناہ گار جواب دیتا تھا تو مجھ کواور میرے رب کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس عابد نے ایک دن اس گناہ گار کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا، جس کو یہ بہت برا جھتا تھا اس نے بھر کہا تو گناہ سے باز آ جا گناہ گار نے کہا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے تو مجھ پر اس نے بھر کہا تو گناہ سے باز آ جا گناہ گار نے کہا تو مجھے اور میرے دب کو چھوڑ دے تو مجھ کو کئی وارو نے بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ اس عابد نے اس جو اب کوئی کر کہا خدا کی قسم تھے کو اللہ تعالی کے سامنے جمح فرشتہ بھیجا، جس نے ان دونوں کی روح کو قبض کر لیا اور بید دونوں اللہ تعالی کے سامنے جمح موت تو اللہ تعالی نے اس گناہ گار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور عابد سے فرمایا کو میرے بندے پرسے میری رحمت کوروک سکتا ہے میں داخل ہو جا اور عابد سے فرمایا کیا تو میرے بندے پرسے میری رحمت کوروک سکتا ہو میں داخل ہو جا اور عابد سے فرمایا کیا تو میرے بندے پرسے میری رحمت کوروک سکتا ہے میں داخل ہو جا اور عابد سے فرمایا کیا تو میں ہو جاؤ۔ (احم)

مطلب یہ ہے کہ جو گناہ گارا پئے گناہ پر نادم اور شرمندہ تھااس کی مغفرت ہو گئ اوروہ عابد جو گناہ گار کی تحقیراور تذکیل کرتا تھااس کو آگ میں بھیج دیا گیااور گنہگارنے جو بیہ کہا کہ مجھے کو اور میرے رب کو مجبوڑ دے اس کا مطلب سے ہے کہ میرے رب کے درمیا ن upress.com مدا خلت نہ کرشایدوہ میری عاجزی پررحم فر مائے اور مجھ کو بخش دے۔

﴿٣١﴾....حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے فر مایا رسول کریم ﷺ بی ؓ اسرائیل میں ایک شخص نے ننا نوے آ دمیوں کولل کیا تھا پھر تو بہ کی فکر میں نکلا'اورلو کوں ہے یو چھتا پھرا یہاں تک کہ ایک راہب کے پاس آیا اس سے دریا فت کیا میں نے ننا نوے انسانوں کا خون کیا ہے کیا میری تو بہ ہوسکتی ہے اس نے کہانہیں اس قاتل نے اس راہب کو مجھی قتل کردیارا ہپ کوتل کرنے کے بعداس کو پھراحساس ہوااورلوگوں ہے دریا فٹ کرنے لگاس کوئس نے بتایا کہ فلا البستی میں جاوہاں تیری توبہ قبول ہوگی بیاس بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا' کیکن موت نے اس کو پکڑلیا' اس نے اس حالت میں اپنے سینہ کو اس بستی کی طرف کھسکا دیا جہاں تو بہ کے لئے جانا جا ہتا تھا' اس مخص کی معالمے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا' بس اللّٰہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا جہاں تو بہ کے لئے جاتا تھا کہ تو قریب ہو جااور جس بستی ہے چلاتھا اس کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا' پھر رحمت اورعذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ دونوں بستیوں کے درمیان کی زمین کی پیائش کرلو چنانچہ زمین کی پیائش ک گئی' تو تو به والی بستی ایک بالشت قریب یا ئی گئی اوراس صحف کو بخش دیا گیا۔ ( بخاری دسلم ) مطلب بیر که مرتے وقت جوسینه کا زوراگا کرتھوڑ اساسینہ کو کھسکا دیا تھا اورتو بہ ک طرف بزھاتھاوہ حصرت حق کو پسندآ عمیااوراس کی مغفرت کردی گئی فرشتوں کے جھکڑے ے مطلب بیہ ہے کہ رحمت کے فرشتے جائے تھے ہم اس کی روح قبض کریں کیوں کہ بیتو بہ کی نبیت ہے گھر سے نکل چکا ہے اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے ہم جان قبض کریں کیوں کہ ابھی اس نے تو بہ کی نہیں جب زمین نا بی گئی تو مزع کی حالت میں جتنا کھسکا تھا اتنی ہی مقدار تو یہ کی بستی قریب نکلی اس لئے رحمت کے فرشتوں نے جان نکالی۔

﴿١٣﴾....حضرت ابو ہربرہ کی روایت میں ہے فر مایا رسول اللہ ﷺنے اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے در جات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے المی بید رجہ کون ہے عمل کے بدلے میں بلند کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے لڑے کے استغفار کی وجہ ہے۔ (احمد)

یعنی مرنے کے بعد جواولا داینے باپ کیلئے دعا کرتی ہےاورمغفرت طلب کرتی ہے تواس استغفار سے باپ کے درج جنت میں بلند کردیئے جاتے ہیں اور بیٹے کی ioress.co

دعائے مفغرت ہے مرے ہوئے باپ کوفا کدہ پہنچایا جاتا ہے۔

ارشادفرما تا ہے جب میرے بندے کی عمر چالیس سال کی ہوجاتی ہے تو ہیں اس کو تمن قسم کے امراض ہے جب میرے بندے کی عمر چالیس سال کی ہوجاتی ہے تو ہیں اس کو تمن قسم کے امراض ہے محفوظ کر دیتا ہوں لینی جنون جذام اور برص ہے عافیت دیدیتا ہوں اور جب اس کی عمر بچاس برس کی ہوجاتی ہے تو اس سے حساب بیری لیخی آ سان حساب کروں گااور جب کوئی بندہ ساٹھ سال کی عمر کو بینی جا تا ہے تو ہیں تو بداور رجوع الی اللہ اس کا محبوب بنادیتا ہوں اور جب کسی کی عمر ستر سال کی ہوجائے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور جوکوئی ہوں اور جب کسی کی عمر ستر سال کی ہوجائے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور جوکوئی اس برس کا ہوجائے تو اس کی نیکیاں کسی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کر دیئے جاتے ہیں اور جب کوئی ندہ ارذ ل عمر تک بینی جاتا ہے تو اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخشد ہے جاتے ہیں اور جب کوئی بندہ ارذ ل عمر تک بینی جاتا ہے تو اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخشد ہے جاتے ہیں اور جب کوئی بندہ ارذ ل عمر تک بینی جاتا ہے تو اس کی تندرتی اور صحت کے زمانے کی مثل اعمال خیر تکھتا رہتا ہے اوراگر اس بندے ہے کوئی برائی ہوجاتی ہے تو دہ برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں رہتا ہے اوراگر اس بندے ہے کوئی برائی ہوجاتی ہے تو دہ برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی ۔ (عمر)

جنون یعنی دیوانگی جذام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں برص یعنی جلد کے سفید سفید داغ جالیس سال کے بعدان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے بچاس سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا رجوع الی الله کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد تو بہ سے محبت ہوجاتی ہے اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق سال کی عمر کے بعد تو بہ سے محبت ہوجاتی ہے الله تعالیٰ نے اس کی روح کوجسم کے عطا ہوتی ہے الله تعالیٰ نے اس کی روح کوجسم کے قید خانے میں مقید کر رکھا ہے مدت تو پوری ہوچکی ہے رہائی کے حکم کا انتظار ہے ارذل عمر سے مرادو وعمر ہے جس میں انسان کے ہوش وحواس بجانبیں رہتے اور بہلی بہتی باتیں کرنے گئتا ہے۔

﴿۵۱﴾ ﴿ معفرت ابوذ رُّے روایت ہے کہ ارشاد فرما تا ہے اللہ تعالیٰ این آ دم کوایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں میں اور اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہوں اور برائی ایک کی ایک سے سے ایک بھی پخشد بتا ہواں۔(ایائیم) idpress.com

یہروایت صحیح نہیں ہے اس میں ایک راوی یوسف بن السفر نا قابل اعتماد ہے۔ ﴿ ۱ ﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر میر ابندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کود ہے دیتا ہوں اور اگر سوال ترک کر دیتا ہے اور مانگنا حجوڑ دیتا ہے تو میں اس پر غصے ہوتا ہوں۔ (ابوشخ)

﴿ ۱۹﴾ ۔۔۔۔ حضرت موسی کواللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے موسی رحم کیا کرے جھے پررحم کیا جائے گا۔ (دیمی)

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ تَعَالَى فَرِ مَا تَا ہِ مِجْھِعُ وَتَ اور جلال کی قشم میں اپنے بندے پر دواطمینان اور دوخوف جمع نہیں کروں گا' اگر وہ دنیا میں مجھے سے بےخوف ہو گیا تو میں اس دن اس کوخوف ز دہ کروں گا جس دن اپنے تمام بندے کو جمع کرنے والا ہوں' اوراگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو اس دن اس کوامن دوں گا جھی دن ایپنے بندوں کوجمع کروں گا۔ (ابونیم )

مطلب بیہ ہے جو یہاں ڈرتا ہے وہ قیامت میں بے خوف اور مطمئن ہوگا اور جو یہاں نڈر ہوگیا وہ قیامت میں خوف ز دہ ہوگا۔

رایت میں ہے کہ نبی کریم کے نفر میں ہے کہ نبی کریم کے نے فر مایا 'پہلی استوں میں ہے کہ نبی کریم کے نے فر مایا 'پہلی استوں میں ہے کہ نبی کریم کے نفر مایا 'پہلی استوں میں ہے گئے گا استوں میں ہے گئے گا استوں میں ہے گئے گا استوں میں ہے وہ بہت گناہ کی اللہ تعالیٰ نے اس ز مانے کے نبی پروحی بھیجی کہ جو بات اس مخص نے کہی ہے وہ بہت گناہ کی بات ہے اس کوچا ہے کہ از سرنوعمل کرے۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ کسی پر دوزخ کا تھم نگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پابند کرنا بہت بڑا گناہ ہے'از سرنوعمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس جرم میں ہر باد ہوگئ ہیں اس لئے اس کو چاہیے کہ از سرنو نیک اعمال شروع کرے۔

سے لوٹا دیتا ہوں ( ایس کے کی ایس کی کہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں زمین والوں پران کے گنا ہوں کے باعث بعض دفعہ عذاب نازل کرنے کا قصد کرتا ہوں' لیکن جولوگ میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور پچھلی رات کو استغفار کیا کرتے ہیںان کود کھے کرعذاب کا ارادہ ترک کردیتا ہوں اور عذاب کوز ہین والوں ہے لوٹا دیتا ہوں ( بیبق )

مطلب یہ ہے کہ مستحقین عذاب ہے محض نیک بندوں کی وجہ عذاب واپس کر لیتا ہوں 'گھروں کوآ باد کرنے والے وہ لوگ ہیں جومسجد کوآ بادر کھتے ہیں پچپلی رات کا استغفار بعنی مسبح صادق ہے تھوڑی دیر پیشتر استغفار کرنا اور اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرنا نیک بندوں کی علامت ہے۔ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ حضرت النسُّ ہے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بچھونے آپویلے زمین پرسوتا ہے اور سوتے میں کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے۔ انشہ کُ اَنْ لَا اِللّٰهِ اِللّٰا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحُمُدُ یُحْیی وَ یُمِیْتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِ شَي قَدِیُر مَ طَ تَو اللّہ تَعَالَی فَرشتوں کو کا طب کرتے ہوئے فرما تا ہے دیکھو میر ابندہ مجھے اس حالت میں بھی فراموش نہیں کرتا تم گواہ رہو میں نے اس پررحم کیا اور اس کی مغفرت کردی۔ (ابن اسی این انوار)

﴿ ٢٥﴾ ﴿ الله تعالى قيامت كَ وايت ميں ہے كوالله تعالى قيامت كے وان مومن كو يہاں تك قريب كرے گا۔ كواس كوا ہے پہلو ميں لے ليگا۔ اوراس ہاس كے گناہوں كا اقرار كرائے گا اور دريافت كرے گا تو نے فلاں فلاں كام كئے تھے 'بندہ عرض كرے گا۔ ہاں مير ہے پرودگار ميں نے بيكام كئے تھے اور بيہ بندہ اپنے دل ميں خيال كرے گا كہ ميں ہلاك ہوگيا۔ الله تعالى فرمائے گا ميں نے و نيامیں تيرى پردہ پوشى كى اور آج بھى گا كہ ميں ہلاك ہوگيا۔ الله تعالى فرمائے گا ميں نے د نيامیں تيرى پردہ پوشى كى اور آج بھى تيرى مغفرت كروں گا ' پھراس كے نامدا عمال اس كے دائے ہا تھ ميں ديئے جا كيں گا اور کور نامد تعالى پر کفار ومنافقين كے متعلق عام اعلان كيا جائے گا۔ بيدہ ولوگ ہيں جنھوں نے الله تعالى پر جمعوث بولا تھا ' خبر دار ہوكہ الله كى لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ (احمد بخاری مسلم نمائی ابن باد) مومن كامل كوفر ب كاریشرف حاصل ہوگا۔

(۲۱) سالوسعید خدری کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو نے ''مشکر' اور بری باتوں کو دیکھ کران پر انکار نہیں کیا اور ان کوروکا نہیں' نبی کریم میلیٹ فرماتے ہیں اس سوال کا جواب اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جائے گا' بیروض کرے گا آئی لوگوں سے ڈرتا تھا اور تیری رحت کی امید کرتا تھا۔ (بہی شعب الایمان) بیروض کرے گا آئی لوگوں سے ڈرتا تھا اور تیری رحت کی امید کرتا تھا۔ (بہی شعب الایمان) اللہ تعالیٰ الل جنت کو خطاب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت اجتی عرض کریں گے اللہ تعالیٰ الل جنت کو خطاب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت اجتی عرض کریں گے لیب کہ رہنا و سعد یک اللہ تعالیٰ فرمایئ کاتم مجھ سے راضی ہوا الل جنت عرض کریں گے گئے آپ نے ہم پر ایبا کرم کیا ہے اور وہ چیزیں عنایت کی ہیں جو دوسری کسی مخلوق کوئیس دیں گئیں ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو پچھ میں نے تم کو دیں گئیں ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو پچھ میں نے تم کو

دیا ہے کیا اس سے زیادہ نہ دوں؟ اہل جنت عرض کریں گے الہی جو پچھ ہم کودیا گیا تھے ہیں سے افضل اور زیادہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں نے اپنی رضا مندی تمہارے لئے حلال تھی کر دی' میں تم سے راضی ہو گیا اور تم پر بھی غصے نہ ہوں گا اور نہ اب تم سے بھی ناراض ہوں گا۔ (احمۂ بخاری مسلم ترندی)

بعنی میری رحمت مطلوب ہےتو میری مخلوق پر رحم کرو۔

فرماتا ہے جھے کواپنے بندے سے جب وہ دونوں ہاتھ میرے سامنے اٹھاتا ہے تو شرم آئی ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو لوٹا دوں۔فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ مغفرت کا ks.wordpress.com تحق نہیں ہےاللہ تعالیٰ فرما تا ہے مگر میں تو بخشنے والا اور پر ہیز گاری کا اہل ہوں میں تم کو محواہ کرتا ہوں میں نے اس بندے کی مغفرت کردی۔ ( عَلِیمٰ زندی )

لیعنی ہاتھوں کو خالی لوٹا تے ہوئے شرم آتی ہے پر ہیز گاری کا اہل لیعنی اس لائق ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے۔

﴿٣٧﴾ ... حضرت انسُّ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ جب كوئي بنده کہتا ہےا ہے میرے رب اور وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے برور دگا ریہاس کا ہل نہیں ہے مگراللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کرووں۔ ( حَكِيم تريزي)

یہ بندہ اس کا اہل نبیں ہے یعنی آپ کو پکارنے اور آپ سے خطاب کرنے کے بیہ بندہ لائق نہیں ہے۔

﴿٣٥﴾ ....حضرت عائشه صديقة قرماتي بين كه نبي كريم عظ فرمات تصفين نے اللہ تعالی سے آبی امت کے جالیس سالہ او کوں کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں ان کی مغفرت کردوں گا میں نے عرض کیا جن کی عمر بچاس سال کی ہوجائے تو ارشاد فر مایاان کی بھی مغفرت کردوں گا۔ پھر میں نے عرض کیااور ساٹھ برس والے ارشاد فر مایاان کوبھی بخش دوں گا پھر میں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر والے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد ﷺ میں اس بات ہے شر ما تا ہوں کہ جس بندے کی عمرستر برس کی ہوجائے اور اس نے میری عبادت کی ہواور میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو پھر بھی میں اس کو آ گ کا عذاب كروں اور جولوگ اسى اورنو ب سال كے ہوں كے ان كو ميں قيامت كے دن بلاكر كہوں گا جس کوتم جا ہواورجس کوتم دوست رکھتے ہو جنت میں داخل کر دو۔ (ابواشینے )

﴿٣٦﴾ حضرت السَّ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ مجھے جبرئيلن نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے مجھے اپنی عزت وجلال اور اپنی وحدا نبیت اور بلندمر تبد کی متم اور اپنے عرش پر قائم ہونے کی تتم اور اپنی مخلوق کی اس احتیاج کی تتم جواس کومیرے ساتھ ہے میں اپنے اس بندے اور اپنی اس بندی کوعذ اب کرتے ہوئے شر ما تا ہوں۔ جن کو اسلام میں بڑھایا آ گیا ہو پھر نبی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کر کے رونے لگے آ پ ہے

wordpress.cor دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس پر روتا ہوں جس سے الله تعالى توشر ما تا ہے اور و والله تعالیٰ ہے ہیں شر ما تا۔ (رافعی)

Ф....ф....ф

## بيار كى عياوت اورمصائب برصبر

﴿ ﴾ حضرت ابوامامہ منی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہےا ہے آ دم کے بیٹے اگر تو ابتدا نسی صدمہ کے وقت صبر کر لے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں جھے کواس کے بدلے میں جنت ہی دیکرخوش ہوں گا۔ (ابن ماجہ)

یعنی کسی مصیبت کا پہلے پہل حملہ ہوا اور اس کو بر داشت کرلیا ور ندرو نے اور جزع فزع کرنے کے بعد تو صبر آہی جاتا ہے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب ہی خوش موں گا جب جھھ کو جنت میں داخل کر دول گا۔

م ٢ ﴾ حضرت الس كہتے ہيں ميں نے رسول على سے سنا ہے كم الله تعالى فر ما تا ہے میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں لے کراس کوامتحان میں مبتلا<sup>ا کر</sup>نا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو ان دونوں پیاری چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ (بخاری'زندی) پیاری چیزوں ہے مرادآ تکھیں ہیں۔

سے جب میں سے جن انس کی روایت میں ہے جب میں سی بندے کی دوبہترین ہے اورشریف چیزیں دنیامیں لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ میرے پاس سوائے جنت کے اور پچھے تہیں ہے۔(ترندی)

﴿ ﴾ ﴾ .....حضرت انس کی ایک اور روایت میں ہے جب سمی بندے کواس کی دو بیاری چیزیں کیکرامتحان میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری اس بھیجی ہوئی مصیبت پرصبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت ہے کوئی کم چیز دے کر میں خوش نہیں ہوتا بلکہ جنت ہی دے کر راضی ہوتا ہوں۔

﴿٥﴾ ....حضرت عرباض بن سارييگي روايت ميں ہے كہ ميں جب اپنے بندہ کی دو بیاری چیزیں سلب کر لیتا ہوں حالاں کہ وہ ان دونوں چیزوں کا بہت مختاج ہوتا ہے besturdubooks.wordpress.com اوران پر بخیل ہوتا ہے اور پھر بھی میری حمر بیان کرتا ہے تو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نه کردول راضی تبیس ہوتا۔ (ابن حبان)

> یہ جوفر مایا کہ بخیل ہوتا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ آئکھیں ایس پیاری چیز ہیں کہ ہر تخص ان کے دینے میں بخل کرتا ہے اور اندھا ہونا کوئی بھی نہیں جیا ہتا لیکن باو جو داتنی بردی مصیبت کے پھر بھی صبر کرتا ہے اور میری حمد بیان کرتا ہے۔

> ﴿٢﴾ ﴿ حضرت ابن عبائ كي روايت ميس بالله تعالى فرما تا ہے جب ميس عمی بندے کی شریف اورمحبوب دو چیزیں لے لیتا ہوں اور و ہصبر کرتا ہے اور ثو اب کی امید رکھتا ہےتو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہیں کر دیتا مجھے خوشی نہیں ہوتی \_ (ابویعل \_ ابن مہان ) ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِن كريم ﷺ عاور نبي كريم مِن الله حضرت جرئيل سے اور حضرت جبر نمل اللہ تبارک وتعالیٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کوخطاب کر کے فر مایا اے جبرئیل جس بندے کی میں دونوں آئیمیں سلب کرلوں تو اس کا بدلہ سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ ایسے بندے کواینے پر وس میں جگہ دوں اور اپنے دیدارے اس بندے کومشرف کروں۔حضرت انس فرماتے بیں کے میں نے اصحاب نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ اس بشارت کوس کر روتے تھے اور برخض اندھے ہونے کی تمنا کرتا تھا۔ (طبرانی)

> یعنی دیدارالہی اور اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی کا اس قدر شوق ہوا کہ حضور ﷺ کے اصحاب نا بینا ہونے کی آ روز کرنے گئے۔

> ﴿ ٨ ﴾ ....حضرت انسٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جب میں اینے بندوں میں سے کسی بندے کی جانب مصیبت کو متوجہ کرتا ہوں خواہ وہ مصینبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جسم میں اور پھروہ بندہ میری جیجی ہوئی مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہے تو قیامت میں مجھے اس بات ہے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے اعمال کی تشہیر کروں یا اس سے اعمال کیلئے تر از وقائم کروں۔ (جامع صغیر) یعنی جب سی بندے کو مال یا اولا دیااس کے بدن کوئسی امتحان میں مبتلا کیا جائے اور و وصبر جمیل سے ہماری بھیجی ہوئی بلا کا استغبال کرے صبر جمیل سے مراد ایسا صبر ہے جس

udpress.cor میں کسی غیرے شکوہ نہ ہوتو فر ماتے ہیں قیامت میں اس کا حساب کرنے یا اس کے اٹھالے تولنے سے مجھے شرم آتی ہے مطلب یہ ہے کہوہ بلاحساب بخش دیا جائے گا۔

﴿٩﴾ ....حضرت ابو ہربرہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جب میں اینے <sup>نس</sup>ی مومن بند ہے کو بلا اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیاد ت اور بیار بری کرنے والوں ہے میراشکوہ نہیں کرتا تو میں اس کوقید ہے رہا کردیتا ہوں اوراس کے گوشت کواورخون کوبہترین گوشت اورخون ہے بدل دیتا ہوں پھروہ از سرنوعمل کرتا ہے۔ (عالم) مطلب میہ ہے کہ کسی ہے اپنے مرض اور بیاری کاشکوہ نہیں کرتا بہترین گوشت اورخون کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ بماری کی وجہ سے تمام گناہوں سے یاک ہوجا تا ہے اوراب جومل کرتاہے وہ از سرنوشر وع ہوتے ہیں۔

﴿ • ا ﴾ ... حضرت انسٌّ نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے مجھے اپنی عز ت اور جلال کی قشم جب میں کسی بندے کی مغفرت کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کود نیا ہے نہیں نکالیا جب تک اس کے بدن کو بیار بول میں مبتلا کر کے اور اس کے رزق کو تنگ کر ہے ان تمام گنا ہوں کا بدار نہیں لے لیتا جواس کی گردن پر ہیں۔ (رزین ) م

لعنی د نیامیں ہی مصائب بھیج کراس کو یا ک صاف کر دیتا ہوں ۔ معاش کی تنگی اور یمار یوں میں مبتلا کر کے اس کے تمام گناہ معاف کردیتا ہوں اوروہ دنیا ہے یاک ہوکر جاتا ہے اور بدون کسی عذاب کے جنت میں داخل کردیا جاتا ہے۔

﴿ الله الله تعالى الوبريرة بي كريم الله الله تعالى الله تعالى قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آ دم میں بیار ہواتو نے میری عیادت نبیس کی بند وعرض كرے كاالى تيرى عيادت كس طرح كرتا تو تورب العلمين ہاں لئد تعالى ارشاد فرمائے گاكيا تونہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیار پڑا تھا تونے اس کی مزاج پری نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو البتہ مجھ کواس کے پاس ہی یا تا اے ابن آ دم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تونے مجھ کو کھا نانبیں کھلایا' بندہ عرض کرے گا اے پر در دگار تجھ کوئس طرح کھانا کھلاتا حالاں کہ تو تو رب العالمين ہے ارشاد ہو گا تجھے خبرنہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تونے اس کوئینس کھلایا'ا گرتواس کو کھانا کھلا دیتا تواس کا ثواب میرے یاس یا تا۔اے ابن

wordpress.com آ دم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تونے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا تحجیجے کا میں میں کا جو کھیے ان میں سے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھ کو پانی نہیں بیانا میں سے فلاں بندے یانی کس طرح بلاتا تو تورب العالمین ہے ارشاد ہوگا کیا تونہیں جانتا میرے فلاں بندے نے بچھ سے یانی طلب کیا تھا تونے اس کو یانی نہیں پلایا اگر تو اس کو یانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس حاصل کرتا۔ (مسلم)

> یہ جو بندہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ تو تو بیاری بھوک اور پیاس سے پاک ہے دوباتوں میں تو ثواب کا ذکر کیا یعنی بھو کے کو کھانا کھلاتا اور پیا ہے کو یانی پلاتا تو اس کا ثواب ہمارے پاس موجود ہوتااور آج ہم تجھ کوثواب دیتے لیکن بیار کے ذکر میں اپنا قرب بیان کیا۔ یعنی اگر بیار کی بیار پرس کرتا تو ہم کواس کے پاس یا تا۔ یعنی بیاری الیی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیار بندے کے قریب ہی رہتا ہے بشر طیکہ بندہ صابر ہو۔

> ﴿١٢﴾ ....حضرت ابو ہر ریو گی روایت میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اینے بیار بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تجھ کومبارک ہوا ور تیرایہ چلنا مبارک ہے تو نے اپنا گھر جنت میں بنالیا۔ (ترندی)

> مطلب پیہ ہے کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا پاکسی مسلمان کی ملا قات کیلئے جانا پیہ اجروثواب كافعل ہے

> ﴿٣١﴾....حضرت شداد بن اوس اور حضرت صنائجي ٌ ايك مريض كي عيادت كيليَّ تشريف لے گئے ان دونوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے اور تونے کس حال میں صبح کی مریض نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل میں صبح کی حضرت شداد بن اوسؓ نے فر مایا تجھے کوخوشی ہو کہ تیری خطا ئیں گرادی کئیں اور تیرے گنا ہوں كا كفاره ہوگياميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سنا ہے آپ فرماتے تھے كه الله تعالى ارشادفر ما تاہے جب میں اپنے مومن بندوں میں ہے کسی بندے کوامتحان میں مبتلا کرتا ہوں اوروہ میری حمد بیان کرتا ہے اور اس بلا پرجس میں میں نے اس کو مبتلا کیا ہے میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر ہے ایسا پاک صاف کھڑا ہوتا ہے گویا اس کی مال نے اس کواسی دن جنا ہے اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بیاری کی وجہ سے روک دیا ہےاور بیمل نہیں کرسکتا جو تندر تی کے زمانہ میں کیا کرتا تھالیکن تم اس کیلئے وہ ثواب

sidpless.com

لکھتے رہو جوصحت کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔(احمہ)

جس طرح بچدا بنی ولا دت کے دن بے گناہ ہوتا ہے ای طرح بیار جب بیاری ' سے اٹھتا ہے تو تمام گنا ہوں ہے پاک ہوتا ہے'' ثواب لکھتے رہو'' بعنی بیاری کی وجہ ہے جو اعمال میں کمی آگئی ہے اس ہے ثواب میں کمی نہ ہو بلکہ ثواب تندرستی کا سادیا جائے۔

﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ٢٠ الله تعن صنعانی کی روایت میں ہے الله تعالی فرشتوں کو تکم دیتا ہے جب میں اپنے کسی مون بندے کو بیاری میں مبتلا کروں اور وہ میری حمد بیان کرے تو تم اس کا نواب تندری اور صحت میں جو کمل کرتا تھا۔ اس طرح کیصتے رہو۔ (طبرانی)

﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ عيادت كوتشريف كريم ﴿ ايك بيمار كَلَ عيادت كوتشريف كريم ﴿ ايك بيمار كَلَ عيادت كوتشريف ك يخير المبرى آئي بيخار چرها بهوا تھا ) آپ نے فرمایا تھے بشارت بو الله تعالى فرما تا ہے يہ بخار ميرى آگ ہے بين اپ مومن بندے پر دنيا بين اس كومسلط كر يتا بهوں تا كه دوز خ كي آگ كا بدله بهوجائے اور قيامت بين اس كو آگ كي تكليف نه بهو۔ ديتا بهوں تا كه دوز خ كي آگ كا بدله بهوجائے اور قيامت بين اس كو آگ كي تكليف نه بهو۔ (احمرابن ماجائيق)

مطلب بیہ ہے کہ بخار کی گرمی اور حرارت دوزخ کی آگ ہے محفوظ ہونے کے لئے ہے۔اللہ تعالی اپنے بندے کو دنیا میں تکلیف پہنچا تا ہے تا کہ اس کے جھے کی آگ قیامت میں ٹھنڈی ہوجائے۔

(۱۱) سے جیں جب کی بندے کا لڑکا مرجاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں ہے دریافت کرتا ہے م فرماتے ہیں جب کی بندے کا لڑکا مرجاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں ہے دریافت کرتا ہے م نے میرے بندے کے پچی کی روح قبض کرلی؟ فرشتے اثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل تو ژلیا فرشتے پھرا ثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہوتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل تو ژلیا فرشتے عرض کرتے ہیں تیرے بندے نے تیری تعریف کی اَلَدَ مُدُدِلِلْهُ کہا اور اِنَّا لِللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاجْعُون بَرِ ها۔ الله تعالی فرماتا ہے میرے اس بندے کیلئے جنت میں ایک گھر بناد واور اس کا تام بیت الحمد رکھو۔ (تر ندی۔ احمد) دل کا پھل یعنی اس کی تمناؤں اور امیدوں پرتم نے پانی پھیر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ بیت

الحمد يعنى تعريف كالكحر..

besturdubookswordpress.com ﴿ ١٤﴾ ....حضرت على كرم الله وجهه كي روايت ميں ہے فرمايا نبي كريم ﷺ نے كه بیشک کیا بچہ بھی قیامت میں اپنے رب سے جھٹر ہے گا جب اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا اس نیچے کو کہا جائے گا اے جھٹڑ الویچے! جااپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاوہ ان دونوں کوآنول نال کے ساتھ تھینے گا بیال تک کدان دونوں کو جنت میں لے جائے گا۔ (ابن بعہ ) (حدیث میں سقط کالفظ آیا ہے ہم نے اس کا ترجمہ کیا بچہ کردیا ہے بعنی ضائع شدہ حمل ہمی اپنے صابر ماں باپ کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں واحل کرا دے گا۔ آنول نال وہ ہے جس سے بچہ کو ماں کے پیپ میں غذا چنجائی جاتی ہاور بچے کے پیدا ہوتے بی اس کوکاٹ ویاجا تا ہے صدیث میں سرر کالفظ ہے ہم نے دیلی کی اصطلاح كي موافق اس كارجمه آنول نال كياب)

> ﴿ ١٨﴾ ....حضرت ابن عباسٌ اور حضرت ابو ہربرہؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کامل مومن ہرموقع پرمیر ہے۔سامنے خیراور نیکی پیش کرتا ہے ہیں اس کے د ونول پہلوؤں میں ہےاس کی جان تھینچتا ہوں اور وہ میری حمد بیان کرتا ہے۔

> یعنی کیسی ہی مصیبت ہو یہاں تک کہموت کے وقت بھی وہ میری تعریف ہی کرتاہے۔

> ﴿ ١٩ ﴾ ....حضرت ابوامامة من روايت ب فرمايا نبي كريم ﷺ نے كه الله تعالىٰ بعض ملائکہ کو ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے فلال بندے پر بلا اورمصیبت ڈ الوفر شتے اس بندے پر کوئی بلانازل کرتے ہیں وہ بندہ اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب ہم نے تیرے حکم کے موافق اس بندے پر بلا ڈال دی ارشاد ہوتا ہے لوٹ جاؤیس اینے بندے کی دعااوراس کی آواز کے سننے کو بہند کرتا ہوں۔ (طرانی) یعنی مصیبت ز د و بندے کی ایکار پیاری معلوم ہوتی ہے بعض د فعد کسی بندے کواس

غرض سے بلا میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کی در دبھری آ واز بھلی معلوم ہوتی ہے۔

﴿ ٢٠ ﴾ حضرت ابو ہرریا تی کریم ﷺ ہےروایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جب میں اینے کسی بندے کو بیاری میں مبتلا کروں اور وہ اپنے مرض کو تین دن ے مملے طاہر کردے تواس نے میری شکایت کی ۔ (طبرانی فی الادسلا)

لعنی جہاں تک ہو سکے صبر کرے اور اپنی تکلیف کو چھیائے مرض یا کسی قسم کی

wordpress.co

" کلیف کوظام کرنے میں جلدی نہ کرے۔

﴿ ٣١﴾ حضرت ابو ہریرہؓ نمی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریا ہے۔ فریا تا ہے جس بندہ مومن کی میں دنیا کی بیاری چیزوں میں سے کوئی چیز نے لیتنا ہوں اوروہ بندہ مومن ثواب کی امید ہے صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس صابر بندے کیلئے سوائے بہشت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ( ہفاری )

لعنی اس کو جنت ہی وو**نگا۔** 

﴿ ٢٦﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز سب ہے کہاں نہایت رحم والا ہے جو ہیے کہا تھی کہ شروع اللہ کے نام ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم والا ہے جو میر نے فیصلہ اور میری قضا کا فر ما نبر دار رہا اور میرے تھم پر راضی رہا اور میری جھیجی ہوئی بلا پر صبر کیا تو ہیں اس کا حشر قیامت ہیں صدیقوں کے ساتھ کروں گا۔ (دیمی)

﴿ ٣٣﴾ ﴿ مفرت ابو بكر اور حضرت عمران بن حسین سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت موئی سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت موئی سے اپنے پر وردگار کی خدمت میں عرض کیا اے رب جس عورت کا بچہ مرجائے اور اس عورت کی کوئی تعزیت کرے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کواپنے سابیہ میں اس دن جگہ دول گا جس دن میر ہے سابیہ کے علاوہ کہیں سابیہ نہ ہوگا۔ (ابن السنی )

تعزیت یعنی غم خواری کرے اوراس عورت کوسلی دے۔

﴿ ۲۳﴾ الله تعالی فرما تا ہے میں شکسته دل اور شکسته غاطروں کے قریب ملتا ہوں ۔ (غزالی)

یعنی جومصیبت ز دوں کو دلجو ئی کرے وہ مجھ سے ملتا ہے۔ ﴿ ۲۵﴾ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل باہا کو میرے عرش سے قریب کرو' بلاشک میں ان سے محیت کرتا ہوں۔ ( دیلی )

با اورمصیبت پرصبر کرنے والوں کو قیامت میں عرش کے قریب بالایا جائے گا۔ ﴿۲۶﴾ ﴿ ۲۶﴾ ﴾ مصرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ہرروز بلا اور مصیبت کہتی ہے کہ میں کن لوگوں پرمتوجہ ہوں اللہ تعالی فرما تا ہے میر ہے دوستوں اور میری اطاعت کرنے والوں پر میں تیری وجہ ہے ان کوآ ز مائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں اور ان سکے میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گنا ہ مثانا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گنا ہ مثانا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے در ہے بلند کرنا چاہتا ہوں اور ہرروز رخالینی راحت دریا ونت کرتی ہے کہ میں کن لوگوں پر نازل ہو میں چاہتا پر نازل ہو میں چاہتا ہوں کہ تیری وجہ ہے ان کی سرکشی اور ان کے گنا ہ میں زیا دتی ہوا ور ان کی غفلت زیادہ ہواور تیری وجہ ہے ان کی سرکشی اور ان کے گنا ہ میں زیا دتی ہوا ور ان کی غفلت زیادہ ہواور تیری وجہ ہے میں ان کے ساتھ میں جلدی کروں۔ (دیلی)

مطلب بیہ ہے کہ نیک بندوں پرمصیبت اس لئے آتی ہے تا کہ ان کے در ہے بلند ہوں اور ان کے گناہ معاف ہوں بروں کواس لئے آرام وراحت میں جھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ خفلت اورسرکشی کی حالت میں ان کو پکڑلیا جائے۔

﴿٢٤﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بند ہ مسلم کو بیاری میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے یہ جواجھے ممل کیا کرتا تھا تھا وہ لکھتے رہو اگر اس کو شفا ہوتی ہے تو اس کو گنا ہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اورا گروہ مسلمان مرجا تا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (احم)

(حصرت انس کی روایت میں مبغوض کی جگہ فاجر کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر یکارتا ہے تو اس کی حاجت جلدی پوری کر دی جاتی ہے )

میں اور ہوتا ہے۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر بری ٹانی کریم اللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی دوفرشتوں کواس کے پاس بھیجنا ہے اور فر ماتا ہے دیکھویہ بندہ عیادت کرنے دالوں سے کیا کہتا ہے پس اگروہ عیادت کرنے والوں کے سامنے ضدا کی حمد بیان کرتا ہےتو وہ اس حمد کوخدا کے سامنے لے جاتے ہیں حالاں کہ وہ جانتا ہے پس اللّہ تھائی اپنے بندہ کوفر ماتا ہے اگر میں اس کو وفات دول گا تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اور اگر دی اس کو شفا دوزگا تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دول گا اور اس کی برائیوں کومعاف کر دول گا۔ (داتھنی)

\*\*...\*\*\*

## الله كيوا سطيمحبت كرنااورالله كيليج وتثمني كرنا

﴿ اَ حَضِرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشاد فرمائے گاوہ لوگ کہاں ہیں جومیری بزرگی اور جلال کی وجہ ہے آئیں میں محبت اور دوئی کیا کرتے تھے آج میں انکواپنے سامیہ میں رکھنا چا ہتا ہوں آج میری رحمت کے سامیہ کے سامیہ کے علاوہ کہیں سامینہیں ہے۔ (مسلم)

(۲) حفرت شرجیل بن سمط نے ایک دن حفرت عمر و بن عدیہ سے عرض کی کیا آپ مجھ کوکوئی الیں حدیث سنائیں گے جوآپ نے رسول اللہ بھٹا ہے تی ہے آپ بھٹا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشادفر مائے گا بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ ہے آپس میں محبت کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ضروری ہے جو میری وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر اپنا ملک میری محبت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرج کیا کرتے تھے اور بیشک میری محبت اور دوتی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرج کیا کرتے تھے اور بیشک میری محبت اور دوتی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوتی اور محبت کیا کرتے تھے۔ (احمہ طران)

لیعنی با ہمی حسن سلوک اور ان کا ملنا حلنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنامحض میری وجہ سے تھا۔

طبرانی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ثابت اور ضروری کا مطلب سے ہے کہ یہی لوگ میری محبت کے ستحق ہیں۔ ﴿٣﴾ ﴿ عرباض بن ساریہ کی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

ordbress.com ا ' میری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آپس میں محبت کرنے والے اس دن عرش البی کے ساتھیں البی کے ساتھیں البی کے ساتھیں سرکی سیاست کا در کا درجات کا دری

﴿ ﴾ ﴾ ....حضرت معاذ بن جبلٌ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے میری محبت کے وہی لوگ مستحق ہیں جو میری وجہ سے آپس میں دوئ کرتے تھے اور میری ہی وجہ سے آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت اور ملا قات کو جایا کرتے تھے اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے یرا پنامال خرچ کیا کرتے تھے۔(مالک)

﴿ ٥﴾ ....ا يك اورروايت ميں ہے الله تعالیٰ فرما تا ہے ميرے لئے آليس ميں محبت کرنے والے اور میری عظمت وجلال کی وجہ ہے باہمی دوستی کرنے والوں کیلئے نور کے ممبرہوں گےایسےنور کےمبرجن کی انبیاءاورشہدابھی آرز وکریں گے۔

﴿٢﴾....حضرت ابو ہر ریر ہ کی روایت میں ہے کہا گرایک مخص مغرب میں ہواور دوسرامشرق میں اور یہ دونوں اللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت میں ایک جگہ جمع کر کے فرمائے گاہیہ وہ تخص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ (بیمی ) یعنی غائبانہ محبت کرتے تھے اور زندگی میں ایک کو دوسرے ہے ملا قات کا موقعہ تہیں ملاتو اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ صرف دونوں کی ملاقات کرائے گا بلکہ ایک دوسرے کا تعارف بھی کرائے گا۔

﴿ ﴾ .... حضرت ابو ہررا اللہ علی کریم علی سے روایت کرتے ہیں کہ جب الله تعالی کسی بندے ہے محبت کرتا ہے تو حضرت جبر ٹیل کوارشا دفر ما تا ہے کہا ہے جبر ٹیل فلال شخص سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔حضرت جبر میل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھرحضرت جبرئیل آ سانوں میں اعلان کرتے ہیں اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے میں فلاں بندے کودوست رکھتا ہوں اے آسان کے رہنے والو! تم بھی اس بندے سے محبت کروٴ پس آسان کے رہنے والے بھی اس محبت کرتے ہیں چھرز مین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہےاور جب انٹدنعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہےتو جبر کیل کوارشاد ہوتا ہے اے جبرئیل میں فلاں صخص ہے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس ہے بغض رکھؤ حضرت جبرئیل بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر آسان والوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت جبر نمیل اعلاک کرتے ہوئے حضرت جبر نمیل اعلاک کرتے ہیں فلال بندے کواللہ تعالی مبغوض رکھتا ہے اے آسان والو ! تم بھی اس سے نفرت کرواور اس سے بغض رکھو فر مایا رسول اللہ ﷺ نے آسان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھرز بین میں اس کی عداوت اور دشمنی عام کردی جاتی ہے۔ (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ جب کسی بندے سے اللّٰہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اوراس کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی مقبولیت کا اڑتمام مخلوق پر ہوتا ہے اسی طرح جب وہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو اس بغض وعداوت کا اثر بھی تمام مخلوق میں نمایاں ہوتا ہے۔

﴿ ٨ ﴾ حضرت ابوادریس الخولا أنَّ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے دانت بہت چمکدار تھےاور بہت سےلوگ اس کے جاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جب بدلوگ کسی بات میں الجھتے تھے یا ان میں اختلاف ہوتا تھا تو بیسب اس مخص ہے دریافت کرتے تھے اور اس کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی اورسب اس ہے بی سند پکڑتے تھے میں نے لوگوں سے دریا فت کیا' یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا بیہ معاذبن جبل میں میں بیس کر چلا گیا اور ان کی ملاقات کے شوق میں دوسرے دن دوپہر کومسجد میں آیا اس خیال ہے کہ جب تشریف لائیں گےتو میں ان ہے علیحدہ ملا قات کروں گائیکن میں نے دیکھا کہوہ مجھ سے پیشترمسجد میں تشریف فر ماتھے اور تماز پڑھ رہے تھے میں منتظرر ہااور جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا اور سلام کے بعد میں نے ان سے عرض کیا میں آپ سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں انہوں نے فرمایا واقعی خداکی تشم تم مجھ سے الله كيليّے محبت كرتے ہوميں نے عرض كى خداكى شم ميں آپ سے اللّه كيليّے محبت كرتا ہول پھر انہوں نے یہی دریافت کیا اور میں نے قسم کھا کروہی جواب دیا انہوں نے بیان کرمیری جا در کو پکڑ کر تھینیا اور مجھ کو اینے قریب کر کے فرمایا تجھ کو بشارت اور خوشخبری ہو میں نے دوستی ان لوگوں کیلئے واجب اور ضروری ہے جومیری وجہ ہے آپس میں اٹھتے جیٹھتے ہیں اور میری ہی وجہ ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کو آتے جاتے ہیں ا

idpless.col

ورمیری ہی وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے پراینا مال خرج کرتے ہیں۔(مالک ابن حبان) واجب اورضروری ہے یعنی میری محبت کے وہی لوگ ستحق ہیں۔

لینی دنیاترک کرنے سے قلب مطمئن ہو گیااور ماسوائے الندکوترک کرنے سے میری توجہ اور میرے قرب کی عزت حاصل ہوگئ لیکن ہمارے تعلق کی جواصل چیزتھی اس میں کیا کیا اور وہ چیز میتھی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہواور ہماری ہی وجہ سے دوتی ہو۔

﴿ الله معرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کے میری مجت ان لوگوں کیلئے واجب ہے جومیری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوسی مجت ان لوگوں کیلئے واجب ہے جومیری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دوسی کا برتا وُ اور میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کوئی موسی مرد اور کوئی مومنہ عورت الی نہیں ہے جس کے تین نابالغ بیجے جو اس کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں آ سے چلے جا تیں گرید کہ اللہ تعالیٰ اس مرد اور عورت کو جنت میں داخل کرد سے گا۔ بسبب اس فضل اور رحمت کے جونا بالغ بیجوں پر ہے۔ (طبرانی)

یعنی تین جھوٹے بچے کسی کے مرجا کمیں اور ماں باپ ان پرصبر کریں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ ان بچوں پراللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہوگی۔ besturdulooks. Widhress.com

تلاوت قرآن كى فضيلت

﴿ ا ﴾ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روابیت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعا کی ارشاد فر ما تا ہے 'جس شخص کو قر آن نے میرے ذکر کرنے اور مجھے سے سوال کی فرصت اور مہلت نہ دی تو میں ایسے شخص کو ما تکنے اور سوال کر نیوالوں ہے بہتر اور افضل دیتا ہوں کلام اللہ کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ (ترندی)

مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت سے اتناوفت ہی نہیں بچا کہ کوئی دوسرا
کام کرے حتیٰ کہ اپنے گئے دعا کرنے کا وقت بھی میسر نہیں ہوتا تو ایسے بندوں کو ان لوگوں
سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے جو اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے کلام
کی فضیات سے مرادیہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر برتری حاصل ہے ای طرح
اس کے کلام کو اس کی مخلوق کے کلام پر برتری حاصل ہے۔

 loughtess con

محبت کرتا ہے وہ ہے جومجامدین کے لئنگر میں کفار سے جہاد کرر ہا تھا سوءا تفاق ہے مسلمانو کی ہے۔ کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کے ساتھی بھاگ گئے گریہ تنہادشمنوں کے مقابلے پرڈٹا رہا۔ یہاں تک کہ شہید ہوگیا یافتح حاصل کرلی وہ تین شخص جن کوانڈ تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے ان میں سے ایک تو بڈھازنا کار ہے اور دوسرامتنگبرفقیر ہے اور تیسرا ظالم غنی ۔ (ترندی نسائی)

مطلب یہ ہے کہ بعض سائل برادری وغیرہ کا واسطہ دے کر مانگا کرتے ہیں لیکن اس سائل نے صرف اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا دوسر مے خص نے ایس حالت میں عبادت کی جب سب لوگ تھکے ہارے متھے اور سونے کی کوشش کر رہے متھے گریہ باوجود سفر کی حصوبت کے خدا کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا' متکبر کے ساتھ فقیر کی قید گائی یعنی میں اور قبیر ہے ای طرح ظالم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ باوجود دولت مند ہونے کے پھر متکبر ہے ای طرح ظالم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ باوجود دولت مند ہونے کے پھر ظلم کرتا ہے۔

سے مرتبہ کی آخری انٹری کی روایت میں ہے فر مایار سول اللہ ﷺ نے قیامت میں سے فر مایار سول اللہ ﷺ نے قیامت میں سے قرآن سے کہا جائے گا جس طرح دنیا میں قرآن شریف کو تھم را تھم را کرقر اُت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اسی طرح آج بھی پڑھا ور ہرآیت کے بعد ایک بلند مرتبہ طے کرتا جا تیرے مرتبہ کی آخری انتہا تیرے تلاوت کی آخری آبیت پر ہے۔ (احم 'تر فدی ابوداؤ دُنسائی) لعین تیں میں میں میں میں اور اُنسائی کے اُس کے مرتبہ کی آخری انتہا تیرے تا اور اور دُنسائی کے تیاں کے تیاں میں تھی کے مرتبہ کی اُنسانی کے تیاں کے تیاں کے تیاں کی تیاں کے تیاں کی تیاں کے تیاں کے تیاں کے تیاں کے تیاں کی تیاں کے تیاں کے تیاں کی تیاں کی تیاں کے تیاں کی تیاں کے تیاں کے تیاں کے تیاں کی تیاں کے تیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کے تیاں کے تیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کے تیاں کی تیاں کیا کہ تیاں کی تیاں کی تیاں کیا کہ تیاں کی تیاں کیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کی تیاں کیاں کی تیاں کیاں کی تیاں کیاں کیاں کی تیاں کی کیاں کی تیاں کی تی

لیعنی قیامت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کوقرآن کی تلاوت کا تھم کریں گے اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ عطافر مائیں گے علاء تجوید کے نزدیک قرآن کی آیتیں جھ ہزار چھ سوچھیاستھ ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن چھ ہزار چھ سوچھیاستھ در ہے جنت میں بلند ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے سنا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے نماز میر سے اور میر اللہ تعالی فرما تا ہے نماز میر سے اور میر سے بندے کے در میان آدھی آدھی تقسیم ہے اور میر ابندہ جو جھے ہے سوال کر ہے وہ اس کیلئے ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے اُلْسَحَدُ الْلِلْ فِر مَا تا ہے میر سے بند سے نے میری حمد بیان کی اور جب کہتا ہے اَلْسَدَ حَمْنِ الْوَّحِیْمِ تَوَاللهُ تَعَالَیٰ فرما تا ہے میر سے بند سے نے میری ثنا بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے میر سے بندے نے میری ثنا بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے میا ہے میر سے بند سے نے میری بزرگی اور میری کہتا ہے مسالِکے یَسومُ اللّهِ فِین تو خدا کہتا ہے میر سے بند سے نے میری بزرگی اور میری

idbless.com

شرافت كالظهاركيااورجب بنده كهتاب إيّها ك نَعُبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ تَوَاللّهُ لَعَالُكُ فَسُتَعِيْنُ تَواللّهُ لَعَالُكُ فَرَما تاب يدير باور مير ابنده جوطلب كرب وهال كيك به اور مير ابنده جوطلب كرب وهال كيك باور مير ابنده كهتاب إله بيدنا البقسوَاطَ اللّهُ سُتَقِيْم حِسرَاطَ اللّهُ يُنَ وَهَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مطلب بیہ کے کسورہ فاتھ کی سات آینوں میں تین آینتیں الی ہیں جن میں ضدا کی تعریف ہے اور تین آینوں میں دعا ہے اور ایک آیت میں عبادت واستعانت ہے جن آینوں میں دعا ہے ان کو ہندے کیلئے فر مایا اور جن آینوں میں عبادت واستعانت کا ذکر ہے اس کوفر مایا عبادت بندے کی جانب ہے اور اعانت میری جانب ہے۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

مطلب یہ ہے کہ جو تخص سونے سے پہلے سومر تبہ سورہ فیل کھو اللّمہ پڑھکر سویا کرتا ہے اور دائیں کروٹ پر سوتا ہے تو قیامت میں اس کو بیا جر ملے گا۔

﴿ ٤ ﴾ حضرت خالد بن سعدان من فرماتے ہیں مجید یعنی نجات دینے والی

idpless con مورت برُّها كروُوه سورت المبع تَسنُويُلُ ٱلكِتابِ لَا رَيْبَ فِيُهِ مِنُ رَّبَّ ٱلْعَلَمِيْنَ عَلَى اللهِ عَسنَ مورت برُّها كروُوه سورت المبع تَسنُويُلُ ٱلكِتابِ معالى سورت كوبهت برُّها كرتا تقااس المستورية على معالى سورت كوبهت برُّها كرتا تقااس کے علاوہ کوئی سورت نہ پڑھتا تھا اس سورت نے اپنے پر اس پر پھیلا دیئے اور کہا اے یرور دگاراس شخص کو بخشد ہے بیہ مجھ کو کثر ت ہے پڑھا کرتا تھا'اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شفاعت قبول کر لی اور ارشاد فر مایا اس بندے کی ہر خطا کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے اور اس کے درجے کو بلند کیا جائے۔

حضرت خالد بن معدانؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیسورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھکڑا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فر مالے اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اپنے قرآن میں سے مٹادے اور بیسورت پرندے کی طرح اپنے پڑھنے والے کواپنے پروں میں چھیالیتی ہےاس سورت کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہےاور عذاب قبر ہے اس بندے کومحفوظ کر دیا جاتا ہے۔(داری)

الم تنزيل (سجده اكيسوي يارے كى سورت ہے اس عديث ميں اس سورت كى فضیلت بیان کی ہےاوراس کے پڑھنے والے کے ثواب کا ذکر ہے خالد بن معدان سے سورۂ تبارک کے متعلق بھی ای مضمون کی روایت مروی ہے۔

﴿٨﴾....حضرت ابوہریر ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جو خص قر آ ن کی تلاوت کرتا ہے اور رات اور دن کے حصوں میں قر آ ن پڑھتار ہتا ہے اور قرآن نے جن چیزوں کوحلال کیا ہے ان کوحلال اور جن چیزوں کوحرام کیا ہے ان کوحرام سمجھتا ہےتو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پوست میں قرآ ن کا اثر پیدا کرتا ہے اور ذ ی عزت فرشتوں کواس بندے کارفیق اور دوست بنا دیتا ہے اور قیامت کے دن قر آن اس بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی اور جھکڑا کرنے والا ہوگا قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے میرے پروردگار ہرشخص جس نے دنیا میں کوئی عمل کیا تھا اس کواس کے عمل کے موافق صه مل رہا ہے مگر فلال شخص جورات اور دن کے حصوں میں کھڑا رہتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھامیری بتائی ہوئی چیزوں کوحلال اور حرام سمجھتا تھاا ہے پروردگاراس کوبھی اس کا 78 حصہ عنایت فرماد بیجئے پس اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر برشاہی تاج رکھے گا اور بزرگی والان ملائدیں۔ سے اسٹاد فرمائے گا تو راضی ہوگیا' قرآن کے گامیری خواہش بہے کہ اس سے زیادہ دیا جائے۔

> لافيعطينه البلنه عزوجل الملك بيمينه والخلد بشماله يجرارشاد فر مائے گااے قر آبن تو راضی ہو گیا قر آن عرض کرے گااے رب میں راضی ہو گیا۔ اورجس شخص نے قر آن کوالیی عمر میں سیکھا جس عمر میں قر آن کا سیکھنا مشکل ہوتا ہے تواہیے بندے کودو ہرا تواب دیا جائے گا۔ (پہنی شعب الایمان)

> یعنی برسی عمر میں جب زبان موثی ہوجاتی ہے اور قرآن کا سیحے تلفظ مشکل ہوجاتا ہے اور قرآن یا دکرنے میں محنت زیادہ ہوتی ہے الی عمر میں قرآن یا دکرنے والے کودو ہرا تواب ملتاہے۔

> ﴿ ٩ ﴾ ....حضرت فضالہ بن عبیدا ورتمیم داریؓ ہے روایت ہے جوشخص رات کو قرآن کی دس آیتیں پڑھتا ہے اس کو غافلین میں نہیں لکھا جاتا بلکہ نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہےاور جو مخص بچاس آیتیں پڑھتا ہےاں کو حافظین میں لکھا جاتا ہےاور جو مخص سو آیتیں پڑھتا ہے اس کو قانتین لیعنی پر ہیز گاروں میں لکھا جاتا ہے اور جو مخص تین سوآیتیں پڑھتا ہےتو قرآن شریف اس شب کے متعلق کوئی مطالبہ ہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے نے میرے لئے محنت اٹھائی اور جو مخص ہزار آپیتیں پڑھتا ہے تو اس کو قیراط کا بہت بڑا ڈھیر دیا جاتا ہے اور ایک قیراط دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور قیامت میں اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھاور درجات کی بلندی کو طے کرتا جا۔ ہرآیت جب پڑھیگاتو ا یک درجہ بلند ہو جائے گا یہاں تک کہ جو پچھاس کو یاد ہے وہ پڑھ لے پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا ا بنی دا کمیں تھی بند کر ہمیشہ رہنے پراور با کمیں تھی بند کرنعتوں پر (محمہ بن نعر بہتی ابن مساکر ) ایک روایت میں اتنازا کدہے جب بندے کوشھی بند کرنے کو کہا جائے گا تو عرض کرے گا۔اے پروردگارتو ہی سب ہے زیادہ جاننے والا ہارشاد ہوگا ہیشکی اور نعمتیں۔ مطلب بیہ ہے کہ ہرفتم کی نعمتوں کا ہمیشہ ما لک رہے گامنصیاں بندکرنا عہداور وعدے کی علامت ہے یعنی بچھ ہے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تو جنات نعیم میں ہمیشہ رہے گا قیراط

dhress.com

besturdubo'

John Contraction of the second 80 ساتھ پڑھائیں آپ نے بین کرفر مایا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور مغفرت طلع ساتھ چڑھا کی عافیت اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور کہا کہ اللہ کا میں معتبی کھتی کھر جرئیل تیسری مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ میں الله تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن شریف تین قر اُتوں میں یڑھا ئیں آپ نے بیہ پیغام س کرعرض کیا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور مغفرت طلب گرتا ہوں بیٹک میری امّت اسکی بھی طاقت نہیں رکھتی' حضرت جبرئیل چوتھی مرتبہ تشریف لائے اور عرض کیا اللہ عز وجل آ پکو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امنے کوسات قر اُ توں پر قر آ ن پڑھا ئیں جس لغت اور جس قر اُت پرقر آ ن پڑھا ئیں گےوہ چیج ہوگااور آ کی امت صحیح راہ . کوحاصل کرنے والی ہوگی ۔ (مقلوۃ)

﴿ ١٣ ﴾ حضرت أني بن كعب فرماتے ہيں ميں مسجد نبوي ﷺ ميں تھا كہ ايك تخض آیااوراس نے نماز پڑھی نماز میں جوقر اُت اس نے پڑھی میں نے اس پرا نکار کیا پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے بھی نماز میں قرآن پڑھااس کی قراُت پہلے مخص کی قراُت کے خلا ف تھی اس پر بھی میں نے انکار کیا پھر ہم متنوں اپنی اپنی نمازے فارغ ہوکر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تمام واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سیخص نے قرآ ن ایک ایسی قرآت کے ساتھ پڑھا ہے جس پر میں نے انکار کیا پھرید دوسرا شخص آیا اس نے قرآن ایسی قرأت کے ساتھ پڑھا جو پہلے سے مختلف تھی' میں نے اس پر بھی انکار کیا' نبی كريم ﷺ نے ان دونوں شخصوں كو يڑھنے كا حكم ديا جب ان دونوں نے پڑھا' تو آپ نے دونوں کی تحسین فر مائی حضور آگرم ﷺ کی اس تحسین پرمیرے دل میں تکذیب پیدا ہوئی اور · میرا یفین مشتبہ ہونے لگا چونکہ میں زمانہ جاہلیت کے قریب تھا' نبی کریم نے جب مجھ کواس حالت میں دیکھااور مجھ میں اثرات تکذیب کومحسوں کیا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا'جس کی وجہ ہے مجھ کو پسینہ آ گیاا ورمیری بیحالت ہوئی گویا میں خدا تعالی کو دیکھ رہا ہوں پھر حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے اُبی !میرے یاس اللہ تعالیٰ نے بیا م بھیجا تھا کہ میں ایک لغت پر قر آن کو پڑھا کروں مگر میں نے عذر کر دیااورا پنی امّت کے لئے آسانی کی درخواست کی بھر دوبارہ دولغتوں میں پڑھنے کا پیام بھیجا مگر میں نے اس پر بھی عذر کر دیا تا کہ میری امّت پر آ سانی کی جائے 'پھرتیسری مرتبہ مجھ کو یہ جواب دیا گیا کہ میں سات لغتوں کے ساتھ قرآن

wordpress.com یڑھوں' اور بیجھی ارشاد ہوا کہ ہرسوال جواب کے بدلےتم کوتین دعا وُں کاحق دیا جاتا ہے' تم جوجا ہودعا کرسکتے ہوئیں نے عرض کیا' یا اللہ میری امت کو بخش دیجئے' یا اللہ میری امّیت کو بخش دہیجئے' تیسری مرتبہ میں نے کہا مااللہ میری امنت کواس دن بخش دے جس دن ہرشخص تیری بخشش اورمَغفرت کاامیدوار ہوگاحتی کہابرا ہیم بھی۔ (مسلم)

سات لغت بعنی سات قر اُتوں کے ساتھ قر آن شریف کی تلاوت کی جاسکتی ہے اور ہر قر اُت متواتر ہ مقبول ہوگی' اُلِی بن کعب کی دل میں جوخطرہ گزرا تھااس کا انہوں نے خودبھی اعتراف کیاتھا کہوہ زمانہ جاہلیت کااثر تھا یعنی پیرخیال ہوا کہ مجھےتواورطرح قرآ ن سکھایا گیا تھااب آپ دوسرے پڑھنے کو پچے فر مارہے ہیں' تو یہ کیا معاملہ ہے' قر آ ن واقعی خدا کا کلام ہے یا افتر اہے حضور ﷺنے اپنی روحانیت سے اس خطرے کومعلوم فر مالیا اور سينے پر ہاتھ رکھ کرنہ صرف أبی بن كعب كوسنجال ليا بلكه ہزار بادر ہے بلند كرديا جس كوأ بي بن كعب نے اپنے الفاظ میں یوں ادا کیا کیا نہ میا انسطو الی اللہ فرق قیامت کاون ایبا ہولنا ک ہے کہ اس دن تما م مخلوق مغفرت الہیٰ کی مختاج ہو گی' حتی کہ اولو العزم پیفیبر بھی حصرت ابراہیم کا خاص طور براس لئے لیا گیا کہ ان کی دعا بھی ہے رَبّ اغسفِ وَلِسی خَسطِيْنندنِي يَومَ اللِّدِين -ا\_رب قيامت كدن ميري خطا كيل بخش د كيو - نيزيه كه پیغمبروں کی جماعت میں ہراعتبار ہےان کوخاص اہمیت حاصل ہے

﴿ ١٩ ﴾ .... حضرت على كرم الله وجهه نبي كريم ﷺ بروايت كرتے ہيں كه سوره فانتحداورآ بینة انکری اورسورهٔ آل عمران کی دوآ بیتیں اللہ تعالیٰ کی سامنے نکلی ہوئی عرض کرتی ہیں آپ نے ہم کواپنی زمین کی طرف اتاراہے اور ان لوگوں کی طرف اتاراہے جو آپ کی نا فر مانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں اپنی ذات کی شم کھا تا ہوں میراوہ بندہ جوتم کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے گامیں اس کا گھر جس حال میں بھی وہ ہو جنت میں بنا دوں گا اور اس کوخطیرۃ القدس میں تھہرا وُں گا'اوراس کو ہر دن میں ستر مرتبہ نظررحمت ہے نواز وں گا اور ہر روز اس کی ستر حاجتیں بوری کروں گا۔ادنیٰ درجے کی حاجت ان حاجتوں میں مغفرت ہوگی اوراس کو ہر دشمن ہے بناہ دوں گا اوراس کے دشمن کے مقابلہ میں اس کی مدد كرول كا\_(اين السني)

Nordpress.com آل عمران كي دوآيتول ميس ايك آيت توشهدالله الله الاهوكي هي اوردوسرى آيت قُل اللَّهُمَّ مَلِكَ المُملكَ كيد

سترحاجتوں میں ہے کم درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی ' انہتر حاجتیں مغفرت کے علاوہ ہوں گی'جس حالت میں بھی ہو گا مطلب بیہ ہے کہ اگر اوراعمال نہ بھی ہوں تب بھی جنت میں ٹھکا نہ دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے سامنے لٹکی ہوئی یعنی خدا کے روبرومعلق ہیں اور ای حالت میں عرض کرتی ہیں۔

﴿ ١٥﴾ ....حضرت عمرو بن شعیب اینے باپ کے داد اسے روایت کرتے ہیں که نبی کریم ﷺ ارشادفر ماتے ہیں۔ قرآن شریف کوروز قیامت ایک انسان کی شکل عطا کی جائے گی' پس ایک شخص لا یا جائے گا جس نے باوجود حافظ قر آن ہونے قر آن کی مخالفت کی ہوگی' پس اس کے مقابلہ میں بیقر آن جوانسان کی شکل میں ہوگا' بحیثیت مدی کے کھڑا ہوگا اورعرض کرے گامیر ااٹھانے والا بہت ہی براہے میری حدود سے اس نے تجاوز کیا میرے فرائض کوضائع کر دیا جن کومیں نے معصیت قرار دیا تھا بیان کو بجالا یا اور جن کومیں نے طاعت اور نیکی کیا تھا' ان کواس نے ترک کردیا۔ پس بیاسی تنم کی دلیلیں پیش کرتا رہے گا یباں تک کہ کہا جائے گا اچھا جو تیری شان اور تیرا حال ہوپس وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گااور جب تک اس کواوند ہے منہ آگ میں ڈال نہ دے گا اسکا ہاتھ نہیں جھوڑے گا' اس طرح ا یک او خص لا یا جائے گا جس نے قرآن کو یا د کیا ہوگا اور اس کے احکام کی حفاظت کی ہوگی اس کے سامنے بھی بیقر آن جوانسانی شکل میں ہوگا آئے گااوراس کی حمایت کرتارہے گا'اور کہیگا اس نے مجھکو کو حفظ کیا میرے حقو ت کا خیال رکھا اور میرے فرائض کو بجالا یا میری نافر مانی ہے یر ہیز کیا' یہ برابراس کی تمایت میں دلیل چین کرتار ہے گا۔ یہاں تک کہ کہا۔ جائے گاا چھا جو تیری شان ہو پس قرآن اس کا ہاتھ بکڑ لے گا اور جب تک اس کوا چھے لباس سے آراستہ نہ کر لے گااورشراب طہور ہے سیراب نہ کر دے گااس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ (ابن ابی شیبہ) تیری شان بعنی جو تیری رائے ہوقر آن کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔

﴿١٦﴾ حضرت ابو ہررہ من كريم الله ہے روايت كرتے ہيں كه صاحب قرآن قیامت میں حاضر ہوگا' پس قرآن اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرے گا'اے رب ordpress.com

اس کولباس عطافر مایئے اللہ تعالی کرامت کا تاج اس کو پہنا دے گا پھر قرآن عرض کر سے گا اے رب اس کو کپڑے عطا سیجے اللہ تعالٰی اس کوشرافت اور کرامت کے لباس سے آراستہ کرد ہے گا' پھر قرآن عرض کرے گا اے رب اس سے راضی ہو جا' پس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور کہا جائے گا اے مخص پڑھاور چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ ایک ایک نیکی زیادہ کی جائے گا۔ (پین ف معہ الایان)

مطلب یمی ہے کہ آتیوں کی تعداد کے موافق در ہے بلند ہوں گے۔ اسس نے سیس کے سیالی مطالب کی ساتھ کے ساتھ کی سے کہ ا

## مساجد ٔ اذ ان نمازنوافل اوررات کا قیام

﴿ ا﴾ .....حفرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ فرمایار سول ﷺ نے تیرار ب اس بکریاں چرانے والے ہے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور نماز کے وقت اذان وے کرنماز پڑھ لیتا ہے پس اللہ تعالی فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھواذان دیتا ہے اورنماز پڑھتا ہے مجھے ہے ڈرتا ہے بیشک میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے اور اسکو جنت میں داخل کروں گا۔ (ابوداؤذنیائی)

یاس فضی کاذکر ہے جوائی گزر کریوں کے دودھ پر کرتا ہے اورائی زندگی جنگل میں گزارتا ہے لیکن نماز کا پابند ہے جب نماز کا وقت آتا ہے اذان دے کرنماز پڑھ لیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہر برہ فلی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور وہ فلی سے ارشاد فر مایا تم میں رات اور دن کے فرشتے آگے اور پیچھے آتے رہتے ہیں اور مسم اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجاتا ہے پھر جو فرشتے رات کوتم میں رہتے ہیں وہ آسان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے دریا فت فرماتا ہے تم نے میر ہے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کو چھوڑ کر آئے ترب بھی ان کو نماز پڑھ رہے ہے ان کو چھوڑ کر آئے۔ (بخاری مسلم)

خلاصہ بیہ ہے کہ بندوں کے اعمال پر جوفر شتے مقرر ہیں وہ صبح اور شام آتے ہیں

صبح کوجوآتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور شام جوآتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں صبح کو جو ہے جاتے ہیں صبح کا اور عصر کی نماز کے وفت آنے والے اور جانے والے جمع ہوجاتے ہیں اور بید دونوں وفت الیسے ہیں جب مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں پس عصر کے وقت جوفر شیتے آتے ہیں وہ اس وفت بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

besturduboo'

ی مطلب بیرے کہ غیروقت میں نماز پڑھنے والوں سے کوئی وعدہ بخشش کانہیں جائے ہے۔ جائے بخشیں یان بخشیں۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوقادہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ و خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے آپ کی اُمت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے بیع عہد کیا ہے کہ جوان نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت میں واخل کرونگا اور جوان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور ان کے اوقات کا خیال نہیں رکھے گا اس کیلئے میراکوئی عہد نہیں۔ (ابن ماج)

﴿ کے حضرت ابوامات کی روایت میں ہے کہ یہود کے ایک عالم نے نبی کریم ایک سے سوال کیا کہ زمین میں کون می جگہ بہتر ہے؟ اور کون می بدتر ہے حضور کی خاموش رہے اور فر مایا جب تک حضرت جبر کیل نہ آئیں میں خاموش رہوں گا ہیں آپ خاموش رہوں کیا انہوں نے عرض کیا میں سائل سے نبر کیل جب آئے تو آپ نے ان سے یہی سوال کیا انہوں نے عرض کیا میں سائل سے زیادہ نبیس جانتا یعنی جس طرح آپ کواس سوال کا جواب نبیس معلوم مجھے بھی

نہیں معلوم کیکن اللہ تعالی ہے اس قدر قریب ہوا کہ بھی اتنا قرب مجھے حاصل نہیں ہوا تھا تھی۔
محمد ﷺ میں اللہ تعالیٰ ہے اس قدر قریب ہوا کہ بھی اتنا قرب مجھے حاصل نہیں ہوا تھا تھی۔
حضور ﷺ نے فرمایا قرب کی کیفیت کیسی تھی حضرت جبر میل نے کہا میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار پردے نور کے تھے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدترین جگہ ذرمین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہ وہ ہے جہاں مساجد ہیں۔
ہرترین جگہ زمین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہ وہ ہے جہاں مساجد ہیں۔
(این حیان طرب ان خصرت این میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہ وہ ہے جہاں مساجد ہیں۔

بازار چونکہلہوولعب اورغفلت کی جگہ ہیں اس لئے ان کو بدترین مقام فر مایا اور مساجد چونکہ ذکروشغل کے مقام ہیں اس لئے ان کوبہترین فر مایا گیا۔

آیت کا تعلق سیدنا ابرا جیم علیہ السلام سے ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسانوں اور زمینوں کی بادشا ہت حضرت ابراہیم کو دکھائی تا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو چونکہ نبی کریم ﷺ کو مجھی اس موقعہ پر آسانوں اور زمینوں کی چیزیں دکھائی گئیں تو آ بے استشہاد آبی آیت تلاوت فرمائی۔ آب نے استشہاد آبی آیت تلاوت فرمائی۔

﴿ ﴾ حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کدایک دن نبی کریم ﷺ نے صبح کی نماز میں تاخیر کی یہاں تک کہ قریب تھا ہم آ فناب کو دیکھے لیتے اتن دیر میں آ ب جلدی جلدی جلدی جلدی جبرے سے تشریف لائے تکبیر کہی گئ آ ب نے نماز پڑھائی اور وقت کی تنگی کے باعث نماز میں اختصار کیا جب سلام پھیرا تو آ واز سے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی جگہ جیھے رہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا میں تم کواہمی اس چیز کی خبر دیتا ہوں جس چیز نے مجھ کو

روکا میں رات کواٹھا میں نے وضو کیا اور جس قدر میرے لئے مقدر تھی میں نے نماز اوا گی ہ یہاں تک کہ مجھ کونماز میں اونگھ آگئی اور نبیند کی وجہ ہے بھاری ہوگیا پس یکا کیک میں نے د یکھا کہ میں حضرت حق تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں اور وہ بہترین صورت میں ہے اور میری جانب متوجه ہوکر فرما تا ہےا ہے محمد ﷺ ملاءاعلیٰ کے رہنے والے فرشتے کس بات میں جھگڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیسوال کیااور میں نے یہی جواب دیا پس میں نے دیکھا کہ حضرت حق نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں شانوں بعنی کھوؤں کے درمیان رکھدی یہاں تک کہ میں نے اس کی اٹگلیوں کی شنڈک کو ا پنے سینے میںمحسوں کیا پس مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوگئی اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا پھر الله تعالى نے ارشاد فرمایا اے محمد ﷺ! میں نے عرض کیا ارشاد میں حاضر ہوں فرمایا ملاء اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا کفارات میں بعنی اس بات پر بحث کررہے ہیں کہ وہ افعال واعمال کون ہے ہیں جن سے خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ ہوجا تا ہےاللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعتوں کے لئے پیدل جلنا یعنی جماعت میں شریک ہونے کیلئے اپنے گھر سے چلنا اور مساجد میں نمازوں کے بعد دوسری نمازوں کے انتظار میں بیٹھنا اورمشکلات وتکلیفات کے وقت خوب اچھی طرح وضوکر نا پھر اللّٰد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اور کس بات میں جھگڑا ہور ہا ہے میں نے عرض کیا اور اس بات پر ؟ ث كرر ہے ہيں كہوہ اعمال كون ہے ہيں جن ہے درجات بلند ہوتے ہيں ارشاد ہوااحچھا بناؤ وہ کیا ہیں میں نے عرض کیا کھانا کھلانا اور زم بات کرنا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں اٹھ کرنماز پڑھنا پھرارشاد ہوا ہم ہے مانگو کیا مائنگتے ہوئیں نے عرض کیا یا اللہ میں تجھ ہے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے نہ کرنے کی توفیق ما نگتا ہوں اورمسا کین کی محبت ما نگتا ہوں اور یہ ما نگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرد ہے اور مجھے پر رحم کراور جب تو کسی قوم کوآ ز مائش میں مبتلا کرنا جا ہے تو مجھ کواس فتنے اور آنر مائش سے پہلے ہی موت دے دیجو اے اللہ میں جھے سے تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت طلب کرتا ہوں اور جوعمل مجھ کو بتھ ہے قریب کرد ۔ اس عمل کی محبت ما نگتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فر مایا یہ بات جومیں نے دیکھی ہے رہت ہے اس کو یا دکرلوا ور دوسروں کوسکھاؤ۔ (احم'زندی)

بعض روایتوں میں وضو کے ذکر کے بعد جوالفاظ ہیں ان کا مطلب یہ ہے گہ جو شخص ایسا کر ہے گا وہ زندہ بھی خیر کے ساتھ رہے گا اور مرے گا بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس کی مال نے آج ہی اس کو جنا ہے اس روایت میں آخری دعا کے متعلق یوں ارشاد ہے کہ اے محمد بھٹا جب آپ نماز پڑھا کریں تو یوں دعا کیا شیخے۔

بعض روایتوں میں نرم کلام اور طریقہ گفتگوکونرم کرنے کی بجائے کثرت سے
سلام علیک کرنے کا ذکر ہے ای روایت میں ہر چیز ظاہر ہونے کی بجائے یہ ہے کہ مشرق و
مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب د کچھ لیا مشکلات و تکلیفات کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً
سردی کے موسم میں شھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تب بھی خوب انچھی طرح اعضاء وضو کو
ترکرتا ہے نرم کلام کا مطلب یہ ہے کہ بدا خلاق نہ ہو بات چیت کا نرم ہوسخت نہ ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت الوہر رو ایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمات ہے جو حض میرے کی دوست ہے وہ شنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور کوئی بندہ جو میر اقرب میری پندیدہ چیز کے ذریعہ ہے تلاش کرتا ہے تو میری پندیدہ چیز وہی ہے جو میں نے فرض کی اور میر ابندہ جو بمیشہ کثر ت نوافل کی وجہ ہے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس ہے مجبت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس ہے مجبت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کی ساعت اور بصارت بن جاتا ہوں کہ دوہ اس ہے سنتا اور دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں جن ہے وہ پکڑتا اور چینا ہے اور اگر کسی چیز سے پناہ چینا ہے اور اگر کسی چیز سے پناہ مائل ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ مائل ہے تو اس سے بناہ دیتا ہوں اور میں کسی چیز کے کرنے میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا کی دوہ موت کو پند نہیں کرتا ہوں کیوں کہ دہ موت کو پند نہیں کرتا اور میں کسیلے ضرور کی ہے۔ (بخاری)

مطلب میہ ہے کہ خدا کا قرب تلاش کرنے والوں کا بہترین راستہ تو فرائض کی پابندی ہے کیکن جو بندے کٹر ت نوافل کی راہ ہے اس کا قرب تلاش کرتے ہیں ان کا بھی یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے دوست ہوجاتے ہیں ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افعال وا عمال کا میں ذمددار ہوجاتا ہوں وہ جو پچھ کرتا ہے میری مرضی اور میر کی فیٹاء کے موافق ہوتا ہے اس لئے میں ہی ذمددار ہوتا ہوں جیسا حضرت خضرعلیہ السلام نے اپنی افعال کی تاویل کرتے وقت فر مایا تھاو میا فیصلتہ عن ادی لیمن بیکام میں نے اپنی مرضی اور اپنی جانب ہے نہیں کئے بلکہ جو پچھ جے سے کرایا گیاوہ میں نے کردیا مومن کی موت میں تامل اور تر دد کا مطلب یہ ہے کہ طبعًا ہر خص موت کو بہند نہیں کرتا ای طرح مومن بھی موت ایک سے گھراتا ہے اور میں کوئی کام اس کی خواہش کے خلاف کرتا نہیں چاہتا لیکن موت ایک لازمی چیز ہے اس کا وقع ہونا ضروری ہے تو تامل اس بات میں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جو با شروری ہے تو تامل اس بات میں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جو با نے اور مومن کی خواہش کے خلاف بھی نہ ہوتو بعض شار حین صدیث نے فر مایا کہ اس کی شو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے وہ موت کا خواہش ند ہو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش ند ہو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش ند ہو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش ند ہو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش ند ہو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش ند ہو جا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت کی کرا ہت اور گھر اہٹ کم ہو جاتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت الوہریرۃ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ و یہ فرماتے ہوں میں نے نبی کریم ﷺ و مناز ہوئے ساہر کیا جائے گا و و نماز ہوئے ساہر کیا جائے گا و و نماز ہوئے اگر نماز درست نکلی تو نبات اور چھٹکا را ہوجائے گا اور اگر نماز میں خرائی نکلی تو ناکام اور نامراد ہوگا اگر بندے کے فرائض میں کچھٹھسان نکلا تو اللہ تعالی فرشتوں ہے ارشا دفر مائے گا دیکھواس کے کچھٹو افل ہیں ہیں فرائض کی کمی کونو افل سے پورا کردیا جائے گا پھراس کے تمام اعمال کے ساتھ ای طرح کا سلوک ہوگا۔ (ابوداؤد۔ احمد)

بعض روایتوں میں نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر آیا ہے اور زکوۃ کے بعد فرمایا ہے پھر تمام اعمال کاسی طرح جائز ہ لیا جائے گا۔

﴿ ا﴾ حضرت ابو ہریر اللہ ہے کہ فرمایا نبی کریم وہ اللہ ہردات کو ہمارا پروردگار جب ایک ثلث رات رہ جاتی ہے تو آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کر بے تو میں اس کی دعاء کو تبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مائے تو میں اس کو دول کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر ہے تو میں اس کو بخش دول۔ (بخاری وسلم) مسلم شریف کی روایت میں اس قدر زاید ہے پھر اللہ تعالی اسپے دونوں ہاتھ پھیلا تا ہے اور فرما تا ہے کو کی شخص ہے جوا سے کو قرض دے جونہ تو مفلس ہے اور نہ خلا گھ تھے۔ طلوع فجر نیعنی پو سپٹنے تک یبی فرما تا رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے نزول کا یہ مطلب ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے یارحمت کے فرشتے تا زل ہوتے ہیں۔

واا ﴾ ... جھزت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ بی کریم ہے ان ارشاد فرمایا ہے ہمارا پرورد گارود آ دمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے ایک تو وہ خص جورات کونماز کیلے اپنے نرم بچھونے اور لحاف کواورا پی پندیدہ بیوی اور بچوں کو کس طرح چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اس کا بینماز کیلئے اٹھنا اس وجہ سے ہے کہ جواجر د تو اب میر سے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور جو عذا ب میر سے پاس ہے اس کے طبح میں سے پروردگار خوش ہوتا ہے۔ دو سرافخص جس سے پروردگار خوش ہوتا ہے وہ وہ اور اس خوش ہوتا ہے وہ وہ اور اس خوش ہوتا ہے وہ اور اس کے ساتھ جہاد کرنے نکلالیکن کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھ جہاد کرنے نکلالیکن کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی دخمن کے مقابلے سے بھاگ نکلے بھا گئے ہوئے اس نے بھا گئے کے عذا ب اور جنگ میں دوبارہ لوٹ چین شہید ہوگیا تو اللہ تعالی اپنے فرضتوں سے فرما تا ہے دیکھو کس کے ساتھ کوئی میں دون بہہ گیا یعنی شہید ہوگیا تو اللہ تعالی اپنے فرضتوں سے فرما تا ہے دیکھو میر سے بند سے کومیر سے عذا ب کے خوف اور تو اب کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا یہ اں کہ کے اس کا خون بہہ گیا۔ (شرح استد)

﴿ ١٢﴾ ﴿ حضرت ابو درداً اور حضرت ابو ذراً دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ الله تعالیٰ سے بول روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آ دم تو میرے لئے دن کے ابتدائی جصے میں جار رکعتیں پڑھ لیا کر میں دن کے آخری جصے میں تیرے لئے کفایت کروں گا۔ (ترندی ابوداود)

ان رکعتوں سے مراداشراق یا چاشت کی نماز ہے مطلب مید کہ جوخف میہ چار رکعتیں پڑھ لیا کرے گااں لئد تعالیٰ شام تک اس کی مغرورت اور حاجت پوری کرنے کا ذرمہ دار ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجبیٰ ابو ہر ۃ الطائمی ہے بھی اسی تشم کی روایت امام احمد بن حنبل اور ابو یعلی نے نقل کی ہے۔

اللہ ہے۔۔۔۔۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی فر ما تا ہے جو محض فرائض کو پوری احتیاط کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ جس فدر مجھ کومجوب

ہے اس قدر دوسر المحض محبوب نہیں ہے۔ (ابن مساکر)

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

یعنی میری مخلوق کی بھلائی کرے میری مخلوق کونفیحت کرے اور بیسب میری غرض سے ہوا یک روایت میں بھلائی کے ساتھ ہرمسلمان کا لفظ بھی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنا بہترین عباوت ہے۔

کے ایک سے حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ دم میری عباوت کیلئے تو فارغ رہ اور فرصت نکال تو میں تیرے سینے کو بے پروائی اور غنا ہے مجردوں گا اور تیرے فقر اور محتاجگی کو روکدوں گا ورنہ تیرے ہاتھوں کو شغل اور کاموں کی سکٹرت ہے بھردوگا اور تیرے فقر کو ہیں روکوں گا۔ (ترنہی ہینی)

لیعنی اگر عبادت کیلئے وقت نہ نکالا تو دنیا کے دوسرے کاموں میں مبتلا کردوں گا اورا حتیاج کودورنہ کروں گا۔ besturdubook

﴿ ١٩﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت ابن عباس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے دنیا کی بے رفایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے دنیا کی بے رفایق ہے دنیا کی بے رفایق ہے۔ (قضای) اور میرے فرض کی اوائیگی ہے بہتر میری عبادت کو پورا کرنے کا طریقہ نبیس ہے۔ (قضای) لیمنی خدا ہے قرب وہی حاصل کرتا ہے جو دنیا ہے زیداور بے رغبتی اختیار کرے اور

جو خص فرائض اللي كوسيح طريقه پراداكرتا ہے اس سے بہتر كوئى عبادت كرنے والانبيں ہے۔

مطلب وہی ہے جونمبر ۲ امیں ذکر گیا۔

﴿ الله ﴾ .... حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جب
کوئی بندہ اعلانیہ نماز کوبھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور پوشیدہ پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح ادا
کرتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے یہ بندہ میراسچا بندہ ہے۔ (ابن باجہ)
لعن ایمانبدہ ۔ کا زار اطرع اللہ عن ان نمہ ہم بھر گرنہ تھی۔ میں انہ یہ میں بھر گرنہ تھی۔ انہ میں بھر گرنہ تھی۔ میں بھر گرنہ تھی۔ میں بھر گرنہ تھی۔ میں بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی۔ میں بھر گرنہ تھی۔ انہ بھر گرنہ تھی۔ میں بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی۔ انہ بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی۔ میں بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی۔ انہ بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی۔ انہ بھر گرنہ تھی بھر تھی بھر گرنہ تھی بھر تھی بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی بھر گرنہ تھی بھر تھی بھر گرنہ تھی بھر تھر تھی بھر تھی بھر تھی بھر تھی بھر تھی بھر تھر تھی بھر تھی بھر تھی بھر تھر تھی بھر تھی بھر تھر تھ

یعن ریا کارنہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن میسال بیصد یث عنوان نمبر میں بھی گزر چکی ہے۔

﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ تَعَالَمُ اللهُ عَلَى عَلَى كُرِيم ﴿ اللهُ ال

یعنی بہلوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

و ۲۳ کی سے دعارت علی کرتم ہوگا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ہیں تو نماز صرف اس بند ہے کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے مقابلہ میں تو اضع کرتا ہے اور میری مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا اپنا دن میری یا دہیں گذارتا ہے اور اپنی خطا پر اصرار نہیں کرتا ہو کے کو کھانا کھلاتا ہے مسافر کو جگہ دیتا ہے اپنے سے جھوٹوں پر رحم کرتا ہوا اپنے سے بڑوں کی عزت کرتا ہے بیدالیا تخص ہے کہ جو جھے ہے ما نگتا ہے میں اس کو سے دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عا جزی کرتا ہے تو میں اس پر رحم کرتا ہوں میری نظر میں اس کی مثال ایسی ہے جیسی جنت الفردوس کی جس کے پھل اور جس کا حال متغیر نہیں ہوتا۔ (دارقطنی)

لیعنی عام بندوں سے مرتبے میں رہے بندہ ایسا بلند ہے جیسے جنت الغردوس دوسر ی جنتوں کے مقالبے میں۔

لعِيٰ جَتَنَى آواز لا نبي اتَّنى بى بخشش زياده-

و ۲۵) کے معفرت ابو ہر بڑا نبی کریم کی ہے دوایت کرتے ہیں جب کوئی بندہ مناز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمان کی آئکھوں کے سامنے ہوتا ہے جب بندہ ادھر ادھر دیکھیا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے کس کی طرف دیکھیا ہے اے این آ دم تیرے لئے

besturdubooks:wordpress.com مجھ سے بہتر کون ہے میری جانب متوجہ رہ جس کی طرف تو دیکھنا جا ہتا ہے اس سے میں بہتر ہوں یہ (عقیلی)

﴿٢٦﴾....حضرت حذیفہ ﷺ ہے بھی اس قتم کی روایت مروی ہے اس میں پیہ الفاظ ہیں کہ پہلی مرتبہ جب بندہ نماز میں ادھرادھرد کھتا ہے تواللہ تعالیٰ فرما تاہے کون سابندہ مجھ سے بہتر ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے پھر جب دوسری مرتبہ بندہ دیکھتا ہے تب بھی الله تعالى يبي فرماتا ہے جب تيسري مرتبه ديكمتا ہے تب بھي يہي فرماتا ہے اور جب بنده چوتھی مرتبہ بھی یہی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہے۔ (دیمی)

﴿ ٢٧ ﴾ .... حضرت عبدالله بن زيد نبي كريم الله ب روايت كرتے بيں كه ميں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری است پر جاشت کی نما زمقر دکردے اللہ تعالی نے فرمایا بہ فرشتوں کی نماز ہے جو جا ہے پڑھ لیا کرےاور جو جا ہے ترک کر دے۔اور جو تحض پڑھے توآ فآب بلندہونے کے وقت یرصے۔ (دیمی)

﴿ ٢٨ ﴾ .....حضرت عقبه بن عامر "بي كريم الله است روايت كرتے ہيں كهتم پر چند گرہ کلی ہوئی ہوتی ہیں جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گر ہ کھل جاتی ہےاور جب منددھوتا ہے تو ایک اورگرہ کھل جاتی ہے اور جب سر پرسے کرتا ہے تو ایک اورگرہ کھل جاتی ہے اور جب یاؤں کا وضوکرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ پردے کے پیچیے سے فرما تاہے میرے بندہ کو دیکھوا ہے نفس کا علاج کررہا ہے میرابندہ مجھ ے مائلے جو مانگنا جا ہے جو پچھ طلب کرے وہ اس کیلئے ہے۔ (طبرانی) یعنی جو مائے گا وہ ملے گا گرہ ہے مرادغفلت پاکسل اورستی کی گری<sub>ا</sub>ں ہیں جس وضوكرتا باورنماز كيلئ تيار ہوتا ہے توبيسب چيزيں دور ہوجاتی ہيں۔



besturdulooks wordpress.com شعبان رمضان اورعيد كى فضيلت

﴿ ا﴾ ... حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے جب ماہ شعبان کی پندرهویں شب ہوتو اس رات میں اللہ کی عباوت کیا کرواور پندرهویں تاریخ کوروز ہ رکھا کرو بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سرشام ہے آسان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور صبح صادق تك فرما تار بهتا ہے كوئى بخشش ما تكنے والا ہے تو اس كو بخش دوں كوئى روزى طلب كرنے والا ہے تو اس کو رزق دیدوں کوئی مصیبت زوہ عافیت طلب کرنے والا ہے تو اس کو عافیت دیدوں کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے۔ (ابن ماجہ)

نازل ہونے کامطلب وہی ہے جو باب تمبراا کی حدیث تمبر وامیں ذکر کیا گیا ہے ﴿٢﴾ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے ا بن آ دم کے ہرعمل کا ثواب دس سکنے ہے سات سوگنا تک دیا جا تا ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے مگر روز ہ میرے ہی واسطے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گابندہ میرے لئے اپنی خواہشات اور ا ہے کھانے کوترک کرتا ہے روزہ دار کیلئے دوموقع مسرت اور خوشی کے بیں ایک خوشی تو روزہ تھولنے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت اپنے پرودگار سے ملاقات کرتے وقت ہوگی البتہ روزہ دار کے مند کی بوخدا تعالی کی نظر میں مشک کی ہو سے زیادہ بہتر ہے جب تم میں سے کوئی تتخص روزے ہے ہوتو کوئی فخش اور ہے ہودہ بات منہ سے نہ نکا لے اگر کوئی ووسرا آ دمی روزے داركوگالى دے يا جھراكرے تواس سے كبدے كميں روز سے يہوں \_ ( بغارى دسلم )

﴿ ٣﴾....ابن آ وم کے ہرممل پروس گنا ٹواب دیا جا تا ہےاور ثواب کی زیاد تی دس کئے سے کیکر سات سو گئے تک بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے روز ہ اس حساب سے بالاتر ہےروزہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا تواب بھی دول گاروزہ دارمبرے کئے کھانا حچوڑ تا ہے بینا حچوڑ تا ہے اپنی بیوی سے علیحدہ رہتا ہے اور ہرفتم کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشبو ہے زیادہ بہتر اوراجھی ہےروزہ دار کو دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کرتے وقت اور ایک جب

اینے رب سے ملاقات کرے گا۔ (ابن فزیمہ)

besturdubooks.wordpress.com ﴿ ٣﴾ ....حضرت جابر بن عبدالله نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كه الله تعالی فرماتا ہے روز ہ ایک ڈھال ہے اس ڈھال کی وجہ ہے دوزخ کی آمم سے بندہ بجایاجا تا ہےروز ومیرے لئے ہاور میں ہی اس کابدلہ دوں گا۔ (احرابیق)

﴿ ﴾ ....حضرت ابو ہر ریاۃ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندوں میں سے وہ بندہ مجھ کوزیا دہ محبوب اور پسندیدہ ہے جوروز ہ کھو لنے میں جلدى كرتا ب(احرنزندى ابن فزير ابن حبان)

یعنی سورج غروب ہوتے ہی روز ہافطار کر لیتا ہے۔

(۲) الترات الس الله القدر الله القدر الله القدر الله القدر الله القدر الله القدر میں حضرت جبرئیل علیہالسلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں خواہ بیذ کر کھڑے ہو کر کرتے ہوں یا بیٹھ کر ان کیلئے بیفر شنے بخشش کی دعا کرتے ہیں پھر جب ان کی عید کا دن بعنی افطار کا دن ہوتا ہے توالله تعالی بندوں کے اعمال برفخر کا اظہار کرتے ہوئے فرشتوں سے فر ما تا ہے اے میرے ملائکہ جب کوئی مزد دراین مزدوری بوری کرلے تواس کابدلہ کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار! اس مزدور کا بدلہ ہیہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری ویدی جائے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے میرے ملا تکہ میرے غلام اور میرے نونڈیوں نے اس فریضہ کو جومیں نے ان پرفرض کیا تھا ادا کر دیا پھرمیرانا م بلند کرتے ہوئے عید کی نماز کیلئے نکلے مجھ کو فتم ہے میری عزت اور جلال کی اور میرے کرم اور میری بلندشان کی ہے شک میں ان کی دعا قبول کروں گا پھر بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما تا ہے جاؤا ہینے اینے گھروں کولوث جاؤ بے شک میں نے تم سب کی مغفرت کر دی اور تمہاری خطاؤں کونیکیوں سے بدل دیا نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں لوگ عیدگاہ ہے اس حال میں لوشتے ہیں کہ وہ بختے ہوتے ہیں۔ (بهعی فی شعب الایمان)

﴿ ﴾ .....حضرت ابو ہر ریا فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے تمن مخص ہیں جن کی دعارد نہیں کی جاتی ایک روزہ دار جب روزہ افطار کرے دوسرے امام عادل ہے۔ تیسر ہےمظلوم مظلوم کی دعاءکوالٹدتعالی با دلول کےاد پر اٹھالیتا ہےاور آسان کے درواز کے لائل میسرے مظلوم مظلوم کی دعاءکوالٹدتعالی با دلول کے ادبر اٹھالیتا ہے اور آسان کے درواز کے لائلان کا میں مظلوم کی د مظلوم کی دعاء کیلئے کھول دیتا ہے اور فر ماتا ہے مجھے اپنی عزت کی تشم تیری مدد کروں گا اگر چہ بیدو کھومہ کے بعد ہو۔ (ترندی)

wordpress.cox

امام عادل ہے مراد ہے وہ مسلمان با دشاہ جوانصاف کرتا ہو دیریکا مطلب ہے ہے کہ مظلوم کی مددتو ضرور ہوتی ہے لیکن بعض مصالح کے اعتبار سے تاخیر ہوجاتی ہے۔ ﴿٨﴾ حضرت ابن مسعود اسے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ الله تعالی فرما تا ہے جس مخص نے اپنے اعضاء کاروز ہنیں رکھا تو اس کے کھانا پینا حجوز نے

کی مجھے جا جت تہیں ۔ (ابونیم)

روز ہ کااصلی مقصدیہ ہے کہ آ دمی اینے اعضاء اور جوارح کو گناہوں ہے محفوظ رکھے۔ ﴿٩﴾ ....حضرت السُّ نبي كريم الله الله تعالى كراماً کاتبین کوظم دیتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جوزیا دوروزے رکھنے والے ہیں ان کی کوئی خطاعصر کی نماز کے بعدنہ لکھا کرو۔ (عالم فی تاریجہ)



## زكوة اورخيرات وصدقات كےفضائل

﴿ ﴾ ... حضرت ابوہرریرہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہےا ہے ابن آ دم تو خدا کی راہ میں خرچ کر میں تھے برخرچ کروں گا۔ ( بخاری مسلم ) بعنی تو خدا کی راہ میں وے گا تو خدا تجھ کو دے گا۔ دارقطنی میں اس قدراور زیادہ ہے کہ اللہ تعالی کا دا ہنا ہاتھ پر ہے رات دن خرج کرنے کے باوجوداس میں کی نہیں ہوتی۔ ﴿٢﴾ ... حضرت الس فرمات بيس كه ارشاد فرمايا رسول الله الله في في جب الثد تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ملنے گئی اور حرکت کرنے گئی اللہ تعالیٰ نے بہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو زمین برر کھا تو زمین تھہر گئی ملائکہ کو ان کے تفل اور ان کی بختی بر تعجب ہوا

فرشتوں نے عرض کیا البی ان پہاڑوں ہے بھی کوئی چیز زیادہ بخت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشادہ فرمایا ہاں او ہاان سے سے زیادہ بخت ہے پھرفرشتوں نے عرض کیا البی او ہے ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں آگ بھرفرشتوں نے عرض کیا اے رب آگ ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں پانی ۔ پھرفرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار پانی ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آدم ہے جو پرودگار ہوا ہے نیادہ وہ ابن آدم ہے جو برودگار ہوا ہے نیادہ وہ ابن آدم ہے جو برودگار ہوا ہے نیادہ وہ ابن آدم ہے جو بروگ رہوا ہے نیادہ وہ ابن آدم ہے جو بری راہ میں صدقہ کواس قدر چھپا تا ہے کہ سید ھے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللہ بعد باتھ کے بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اس کے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اس کے باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اللہ باتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی سیم کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے اس کی اس کی اس کی اس کی دیتا ہے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی دو اس کی در بھی کی در نہیں ہونے دیتا ہے اس کی در نہیں کی سید کی در نہیں کی در نہ

یعنی ہواہے بھی زیادہ اس شم کا پوشیدہ صدقہ موثر اور مفید ہے یا بیہ مطلب ہے کہ اس فعل سے نفس جیسی سرکش چیز مغلوب ہوجاتی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ مال کا اصلی منشا تو نماز کا قیام اور زکوۃ کا دینا ہے گر ابن آ دم گی حرص کا یہ حال ہے کہ مال کی طلب ختم نہیں ہوتی اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی ہے ہرا جا سکتا ہے مرنے کے بعد ہی دنیا کی محبت ختم ہوسکتی ہے گر جو بندہ خدا کی طرف رجوع کر ہے اور خدااس کو نیک تو فیق دے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے وادی اس میدان کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے نشیب میں واقع ہوتا ہے ہم نے جنگل ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿ ٣﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الله تعالى الله عمر أنى كريم الله تعالى في الله تعالى فرماتا ہے اس الله على الله تعالى فرماتا ہے اس آ دم تیرے پاس اس قدر مال ہوتا ہے جو تیری ضرور یات كيلي كافی

ہوسکتا ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اس قدرطلب کرتا ہے کہ جو تجھ کوسرکشی اور ہلا کت میں مبتلا کردے نہ تو کمی پرتو قانع ہوتا ہے نہ زیادتی ہے تیرا پیٹ بھرتا ہے اگر تو اس حالت میں مسج کرے کہ تیراجسم تندرست ہواور تیری زندگی اور تیرا ند ہب مامون ہواور تیرے پاس ایک دن کا کھانے کو ہوتو دنیا کونظرانداز کردے۔(ابن عدی ہیتی)

یعنی پھرونیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔

﴿ ﴾ .....حضرت ابن عمرٌ تبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اے ابن آ دم دو چیزیں ہیں دونوں میں ہے ایک تیر ہے اختیار میں ہے ایک تو میں نے تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس وقت کیلئے مقرر کردیا ہے جب تیری جان تیرے طقوم میں آ جائے اور بید حصہ اس لئے مقرر لیا ہے تا کہ تجھ کو پاک کروں اور چھ کو آ راستہ کروں اور دوسرے تیری موت کے بعد میر سے بندوں کی تجھ یر نماز پڑھنا۔ (ابن باد،)

یعنی مرتے وقت مال کے تیسرے حصہ میں وصیت کرنا' وصیت کا فائدہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔
کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح جناز ہی نماز کا فائدہ مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔
﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت جابر "نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بید ین ہے جس کو میں نے اپنے لئے بہند کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق کے نبید کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے حسن خلق کے نبید کیا سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے رہو۔ (ابن عساکر)

يعني دين ميں په دونوں باتيں اہم ہيں په

﴿ ﴾ حضرت ابوامامہ "بی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریاتا ہے استان آ دم ضرورت سے زیادہ مال کوخدا کی راہ میں خرج کردینا تیرے لئے بہتر ہے اوراس کاروک لینا تیرے لئے براہے اور بفقدر حاجت رکھنے پرکوئی ملامت نہیں ہے اور خرج کرنے کی ابتداء اپنے اہل وعیال ہے کیا کراوریہ یاور کھ کہ نیچے ہاتھ سے او پر والا ماتھ بہتر ہے۔ ( بیتی )

۔ بین کا نان نفقہ اپنے ذرمہ ہے وہ غیروں سے بہر حال مقدم ہیں نیچا اور او نیچا ہاتھ سائل اور بخی کے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے تفصیل جنت کی تنجی میں مذکور ہے۔

ydpress.co ﴿ ٨﴾ الله تعالی فرما تا ہے تی مجھے اور میں تی ہے ہوں۔ ( دیلمی ) ﴿ 9 ﴾ … الندتعالي فرما تا ہے مجھ سے زیادہ کون تخی ہوسکتا ہے۔ (دیمی) ﴿ • ا﴾ ۔ ۔ ۔ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے میری راہ میں خرج کرنے والا مجھے قرض دیتا ہےاورنمازیز ھنے والا مجھ ہے سرگوشی کرتا ہے۔( دیلی ) یعنی نمازمنا جات ہے۔

﴿ الكِ ....حضرت ابو ہربرہ تا ہے روایت ہے فر مایا نبی كريم ﷺ نے كہ مجھ ہے جرئمل نے کہا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔اے بندو! میں نے تم کو مال دیا اور تم کو مال عطا کرنے کے بعدتم سے قرض مانگاہے ہیں جو تحص میرے دیئے ہوئے میں سے جمھے کچھ خوشی ہے دیتا ہے تو میں بہت جلداس کی جگہ اور دیدیتا ہوں اور آئندہ کیلئے اس کے واسطے ذخیرہ بناتا ہوں اور جس تخص ہے میں اس کی مرضی کے خلاف لے لیتا ہوں اور وہ اس برصبر کرتا ہے اور ثواب کی امیدر کھتا ہے تو میری رحمت اس کیلئے واجب ہوجاتی ہے اور اس کو ہدایت یا فته لوگوں میں لکھ دیتا ہوں اور اس کیلئے اپنا دیدار مباح کر دیتا ہوں۔ (رانعی)

مطلب یہ ہے کہ جوانی خوشی سے صدقہ خیرات کرتا ہے تواس کو قائم مقام دیا جاتا ہے اور آخرت کیلئے تو اب کو ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور جس کومیرے علم ہے مالی نقصان پہنچے جاتا ے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کوجھی اجر دیا جاتا ہے۔

۱۲۔حضرت حسن بھری سے مرسلا روایت ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے آ دم کے جینے اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھدے تیرے مال کوندآ گ لگے گی نہ غرق ہو گا اور نہ چوری کیا جائے گا اور جس وقت تجھ کو اس خزانہ کی سخت ضرورت ہوگی تو تیرے سیردکرد ما جائگا۔(سیمی)

لعنی جاری راہ میں خرچ کرنا گویا جارے یاس محفوظ کر وینا ہے جہال ضائع ہونے کا اندیشنہیں اورسب سے زیادہ ضرورت قیامت کے دن ہوگی اس دن و وخز انداور مال نفع د ہےگا۔

لوگوں میں ایک شخص تھا جوایک پرندے کے گھونسلے میں ہے اس کے بیجے نکال ایما کرتا تھا besturdubo'

اس پرندے نے اللہ تعالیٰ ہے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آئندہ ایسا کرے گا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا چنا نچہ پیشخص سیڑھی لے کر پھراس طائر کے بیچے نکا لئے جاتا تھا گاؤں کے سرے پراس کوایک سائل ملا اس شخص نے اپنے کھانے میں سے اس کوایک روٹی دیدی جب اس درخت کے پاس پہنچا تو سیڑھی لگا کر بیچے نکال لئے اور بچوں کے ماں باپ دیکھتے رہے پھرانہوں نے عرض کیا الجی آپ نے وعدہ فرمایا تھا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو وی بھیجی کیا تم کو خبر نہیں میں کسی آ دمی کو جوصد قد دیتا ہے اس دن اس کو بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دیتا ہے اس دن اس کو بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دیں ۔ (ابن عساکر)

یعن صدقہ کرنے کے دن اس کوعذاب سے ہلاک نہیں کیا جاتا۔

# تسبیح، تخمید'استغفارااور درو دشریف کے فضائل

idbless.cor

طانت سوائے خدا کے کسی میں نہیں) تو خدائے تعالیٰ فرما تاہے۔ بیٹک میرے سواکو گی معہود نہیں اور برائی سے بچانے اور نیکی پر مائل کرنے کی تو فیق اور طافت میرے ہی قبضے میں ہے تھے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جو ہندہ ان کلمات کو بیاری کی حالت میں کہتا ہے اور پھراس مرض میں مرجا تا ہے تو اس کو آگٹ نہیں جلائے گی۔ (زندی ابن ماجہ)

﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ مَنْ الوَمِرِيَّةُ ارشاد فرمات بين كدرسول الله الله الشادفر مايا مِن تَحْصَلُوه وَكُلْمَه نَهُ بِنَادُون جو جنت كِخزان مِن سے ہے جوعرش كے ينج ہے لاإلله إلاّ للله وَلَاحَت كَلَ وَلَا قُوةً وَاللّٰهِ لِعِنْ وَهُلُمه يہ ہاللّٰه عنى وَهُلُمه يه ہاللّٰه عنى وَهُلُمه يه ہاللّٰه عنى وَهُلُم اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

مطلب بیہ کہ جب کوئی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے اَسْسسلَسمَ وَ اَسْتَسْلَمَ اس روایت ہے معلوم ہوا جنت عرش کے بیجے ہے۔

 میرے پاس حفزت جبر ئیل تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے سے کہا آپ کارب فرما تا ہے جھی سے کہا آپ کارب فرما تا ہے جھی اے محمد پھٹے! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری امت میں سے کوئی شخص جب تم پر ایک دفعہ درود بھیج تو میں اس کے بدلے میں اس شخص پر دس بار رحمت بھیجوں اور جوشخص تم پر ایک بارسلام بھیج تو میں اس پر دس بارسلام بھیجوں۔ (نسائی داری)

(۱) جست حضرت عبدالرحن بن عوف قرماتے ہیں کہ نی کریم کے باہرتشریف لائے اور مجودوں کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ نے ایک ایساطویل سجدہ کیا کہ مجھ کو یہ خوف ہوگیا کہ کہیں التہ تعالی نے آپ کو وفات دیدی یعنی آپ کی موت کا ڈر ہوگیا تو میں قریب پہنچ کر آپ کو د کیھنے لگا آپ نے سجدہ سے سراٹھایا اور فر مایا کیوں تجھ کو کیا ہوا میں نے اپنے خوف کا ذکر کیا آپ نے فر مایا مجھ سے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا ہے کیا میں اس کی بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے جوتم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں اور جوتم پر سلام بھیجے گا اس پر اچ کی سلامتی نازل کروں گا۔ (احمد)

﴿ ٨﴾ .....حضرت على كرم الله وجهه كى خدمت ميں أيك سوارى عاضر كى گئى سو جب آب نے اس كى ركاب ميں پاؤل ركھا تو بسم الله كہا اور جب آب اس كى ركاب ميں پاؤل ركھا تو بسم الله كہا اور جب آب اس كى ركاب ميں پاؤل ركھا تو بسم الله كہا اور جب آب اس كى پينھ پر بينھے تو كہا الحمد لله پھر بي آبت برحى , رئين حان الّذِي سَنْحَوْ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقَو نَيْنَ وَإِنَّا

Nordpress.com اِلْسَىٰ وَبِنَا لِمُنْقَلِبُون \* پِيم تِين دفعه كِهااَلْ حَمْدُ لِلله اور اَللَّهُ اَكْبَر تَين دفعه كهااس ك بعد قُرِما بِإِسْبُحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِيُ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْت يُهر آپ سے سی نے دریافت کیا ہے امیر المومنین! آپ س چیز کے سبب سے بنے آپ نے فرماً یا نبی کر میم الله نے بھی سواری برسوار ہوتے وقت یہ بڑھا تھا جو میں نے پڑھا پھر آ پ بھی ہنسے تھے اور میں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ یارسول اللہ آپ کس بات پر بنے آپ ﷺ نے فرمایا بیٹک تیرارب اس بندے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے جو کہتا ہے رب اغُه فِسرُ لِسي ذَ مُو بِسي (مير \_رب مير \_ گناه بخش د \_)اورائلد فرما تا بي بنده جانتا ہے كه مير يسواكوني كناوتبين بخشابه (احمر ابوداؤ در ندي)

آیت کامطلب میہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے واسطے اس سواری کوفر مانبردار بنادیا۔ حالانکہ ہم کواس کے تابعدار بنانے کی طاقت نہھی اور بے شک ہم اینے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

﴿٩﴾....حضرت السُّ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا وہ دونوں فرشتے جو بندے کے اعمال کے محافظ ہیں وہ ہردن اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا اعمالنامہ یجاتے ہیں پس اگر اللہ تعالیٰ تھی بندے کے نامہ اعمال کی ابتداء اور انتہا میں استغفار کی كثرت يا تا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے میں نے تمام وہ اعمال اپنے بندے كے بخشد ئے جو ابتداءاورانتاكوسطين بي-(براز)

کعنی شروع اور آخر کے درمیان جو کیچھ ہےا*س کو بخشد* یا جا تا ہے۔

﴿ ١٠﴾ .... حضرت انسُّ كہتے ہيں فر مايا نبي كريم ﷺ نے جب آ دمی ہيضا ہے اور كَبْمَا عِ ٱلْمَحْمَدُ لِلَّهِ حَمُدَ كَثِيراً ظَيْباً مُبَارَكاً فَيْهِ كَمَا يُحِبُ رَبَنَا وَيَرُضَى (يَّيْ الله تعالی کے لئے با کمرت حمدوتعریف ہے وہ تعریف جو پاکیزہ اور بابر کت ہاوروہ تعریف جوخدا کو پیاری اور بندیرہ ہے)حضور ﷺ نے فرمایاتم ہاس ذات کی جس کے قصد میں میری جان ہان کلمات کا ثواب لکھنے کیلئے دی فرشنے دوڑتے ہیں اور ہرایک فرشتہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ میں اس کا اجر تکھوں لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ س طرح تکھیں یا س قدرتکھیں پس اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جوصاحب عزیت ہے چیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ idpless. فرما تا ہے جس طرح میرے بندے نے کہا ہے اس کولکھ لو۔ ( عالم ابن حبان ) يعنىتم صرف كلمات تكھوا در تو اب كو مجھے ير حجوڑ دو \_

﴿ ال﴾ ....حضرت ابن مسعولةٌ مرفوعاً روايت كريتے ہيں كه جو شخص بيد دعا يرُ هتا -- اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ عَالِمُ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُهَدُ إِلَيْكَ فِي هَـذِهِ ٱلمِحَيَّوةِ الدُّنيا إِنِي ﴿ الشَّهَدُ أَنْ لَا اِلهُ إِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَريكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَدً اعَبُدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنَّ لَكِلني إِلَى نَفُسِي تُفَرِّبُنُي مِنَ الشُّرِّوَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي أَنِ ٱلْقَ إِلَّا بِرَحُمَتِكُ فَاجُعَلَ لِي عِنْدَكَ عَهُدًا تُوفَّيْتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ طاس وعا یر جنے والے کے متعلق اللہ تعالی قیامت میں اپنے فرشتوں ہے فر مائے گاشختیق میرے بندے نے مجھ سے ایک عبد کیا ہے سوتم اس عبد کو پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (احمہ )

﴿ ١٢﴾ ....حضرت ابومویٌ مرفوعاً روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب المام كم سمع الله لمن حمد الوتم كماكرواللَّهُم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ بالثَّك اللَّه تعالی نے اپنے نبی کی وساطت سے بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخص کا قول سناجس نے اس کی تعریف کی ۔

﴿ ١٣ ﴾ .... حضرت حكيم بن عبدالله بن خطاب حضرت امام انيس سے جو صاحبزادے ہیں حضرت حسین کے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم ﷺ سے دريافت كيايارسول الله علي آيت إنَّ اللُّه وَمَلَئِكَةٍ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي كَاكِيامطلب ہے سرکار ﷺ نے فرمایا یہ بات اسرار میں سے ہے اگرتم دریافت نہ کرے تو میں تم کونہ بتاتا الله تعالی نے میرے متعلق دوفر شنے مقرر کئے ہیں جس مسلمان کے سامنے میرا نام لیا جا تا ہے۔اور وہ میرےاوپر درود پڑھتا ہےتو بید دونوں فرشتے اس شخص کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں آمین۔(طبرانی)

اسرار یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں ہے ایک بھید کی بات ہے۔

dpress.co

﴿ ١٣﴾ ﴾ ....حضرت ابورافع نبی کریم بھی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ میرے پائلہ جبر کے بالکہ جبر کے بالکہ جبر کے بائلہ جبر کے بائلہ جبر کے بائلہ کے اورانہوں نے کہا کہ جب آپ کو چھینک آئے تو یوں کہا سیجے السحہ لله للہ للہ کف جلاللہ تواللہ توال

﴿ ۵ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابوالدرداءؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میر ہے بند ہے نے بچ کہا میری پاکی اور میری حمد بیان کی تسبیح کاسوائے میرے کوئی مستحق نہیں ہے۔ (دیلی)

﴿۱۷﴾ ۔۔۔۔۔حضرت جابر ؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہےا ہے رب اے رب! تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں حاضر ہوں ما تگ جو مائکے گا دیا جائے گا۔ (دینی)

﴿١٨﴾ ....حضرت جابر نبي كريم على سے روايت كرتے بيں كه جومسلمان

00، عرفات سے واپس ہوکر مزدلفہ میں قبلہ کی طرف منہ کرکے سومر تبہ کہتا ہے لا َ اِللّٰہِ الْکُلْهُ اللّٰہِ اللّٰ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَعَلَى كُل شَيْي قَدِيْرُ كِيمرسومرتبسورة فاتحديرُ هتاہے پھرسومرتبہ كہتاہے اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِلاَّ اللَّهُ وَ حُدَهُ لَاشَوِيُكَ لَـهُ وَاَنُ مُـحَـمـدُ اعَبُدُهُ وَرَسُولُه \* يَحْرسوم تبِهَابِ سُبُحَانَ اللَّه وَالْـحَــمُــدُ لِلَّهُ وَلَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّه يُحرِّهِ مِرْتِهِ قُلُ هُ وَاللَّه بَهِر سوم رتب ورو وشريف رئ حتاب أللَّهم صَسل عَلَى مُحَّمَدِ وَعَلَى أَلِ مُحْمَدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ الْرَهِيْمَ الْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ تُواللُّدتَعَالَى فرشتون يفرما تاباس بندے كى كياجزا جاس نے ميرى تسبیح اور مبلیل بیان کی میری بروائی اورعظمت ظاہر کی میری بزرگی بیان کی میری تعریف کی اور میرے نبی ﷺ پر درود بھیجااے ملائکہ تم گواہ رہومیں نے اس کی مغفرت کر دی اوراس کی شفاعت اس کی ذات کے متعلق قبول کرلی اور اگریہتمام اہل موقف کے لئے شفاعت کرنا جا ہے تو میں اس کی شفاعت قبول کرلوں گا۔ (بیعی <u>)</u>

> ﴿١٩﴾ ....حضرت انسُّ ني كريم الله عدوايت كرتے بين كرآب الله في ا یک گاؤں کے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اعرابی جب تو کہتا ہے سُبُحَانَ اللّٰماتِ الله تعالى فرما تا بيتون في كها باور جب توكبتا بيك إلله إلا الله توالله تعالى فرما تا ب تونے سی کہااور جب تو کہتا ہے اللہ اکبرتو اللہ تعالی فرما تا ہے تو نے سی کہااور جب تو کہتا ہے اللَّهُمَّ اغَفِرُ لِم يعنى است الله محمكو بخشد يتوالله تعالى فرما تابيم سن بخش ويا-اور جب تو كہتا ہے اللّٰهُ مَ ارْ حَمْنِي تو الله تعالى فرما تا ہے ميں نے رحم كيا۔ اور جب تو كہتا ہے اللَّهُمَّ أَدَرُ قُنِي يَعِن احالله مجه كورزق وئ توالله تعالى فرما تا يهمي في ايسابي كرويا-(بيهقى في شعب الايمان)

> ﴿٢٠﴾ حضرت ام رافع كوني كريم الله في خطاب كر كفر مايا اے ام رافع جبتم نماز كااراده كياكروتوسُبُحَانَ اللّه وسَابار الْحَمُدُ اللّه وسَابار اللّه إلَّا اللّه وس بإراور السلَّهُ الكِّبَوُوس باراور السُّسَعُفِوُّ اللَّه وس باريرُ حليا كروجب تم سُبْحَانَ اللَّه كہوگی تواللہ تعالیٰ فرمائے گاہیمیرے لئے ہےاور جب تم الْسَحَسْمُهُ اللّٰهِ كہوگی تواللہ تعالیٰ

ydpress,cor

فرمائیگاییمیرے لئے ہاور جبتم کا اِلْنه الله کہوگی توانلد تعالی فرمائے گاییمیرے مسلم ملائل الله کہوگی توانلد تعالی فرمائے گاییمیرے کے ہاور جبتم کی توانلہ تعالی فرمائے گاییمیرے لئے ہاور جبتم اَسْتَحْصِی اَسْتَغْفِوْ اللّٰه کہوگی توانلہ تعالی فرمائے گامیں نے تیری مغفرت کردی۔ (ابن النی)

یعنی بیدوظیفہ پڑھ کے دعا ماٹلو گےتو قبول ہوگی۔

﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ الله عَلَى عَبِوالله بِنَ مَعَادُمُ عَبِهِ الله بِنَ مَعَادُمُ مِا الله عَلَى الله عَلَى

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ مَا تَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ وَاللهُ اللهُ وَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ وَاللهُ اللهُ وَ وَاللهُ اللهُ وَ وَاللهُ اللهُ وَ وَاللهُ وَ وَاللهُ اللهُ وَ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَاللهُ وَ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُو

### حج اوراس کےمتعلقات

﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے ارشادفر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے وہ بندہ جس کومیں نے صحت عطاکی اور اس کے جسم کو تندرست رکھا اور اس کے رزق اور اس کی روزی میں فراخی کی اور اس پر پانچ سال گزرے مگروہ میر زی

cdpress.com طرف نبیں آیااورمیرامہمان نہ ہوا تو ایسا بندہ بے شک محروم ہے۔ (ابن حبان میمق) یعنی اس حالت صحت و آسانی میں یانچ سال گزرے۔

۲) سحضرت جابرٌني كريم الله سے روایت كرتے ہیں كہ عرف کے دن یعنی نویں ذی الحجہ کواللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نازل ہوتا ہے پھر حاجیوں کے اجتماع پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے میرے بندوں کیلر ف دیکھووہ میرے یاس اس حال میں دور دورے آئے ہیں کہ ان کے بال براگندہ اور غبار آلود ہیں مجھ کو یکارتے ہوئے میرے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخشد یا فرشتے عرض کرتے ہیں الٰہی فلال شخص گنہگار ہے اور فلاں مرداور فلاں عورت بھی نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشدیا 👚 نبی كريم الله ارشاد فرماتے ہيں كرسوائے يوم عرفد كے كوئى دن ايبانبيس بے جس دن لوگوں كى اتنی بڑی تعدا دکولوگوں کی دوز خے ہے آزاد کیا جاتا ہے۔ (شرح اسد )

۳ ﴾ ....عباس بن مرداس مرداس مرداس مرداس می که نبی کریم الله نے عرف کی شام کو این امت کیلئے مغفرت کی دعا فرمائی تو آپ کو جواب دیا گیامیں نے تمہاری امت کو بخشدیا مرحقوق العباد میں ظالم ہے مظلوم کاحق اوراس کا بدلہ ضرورلوں گا نبی کریم ﷺ نے عرض کیا اے میرے پرور دگارا گرتو جا ہے تو مظلوم کو جنت دے کرمطمئن کردے اور ظالم کو بخشدے اس سوال کا کوئی جواب عرف کی شام کونبیس دیا گیا پھر نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ کی صبح کواپنی دعا کا دوبارہ اعادہ کیا تو آ یک دعامظلوم کے متعلق بھی قبول کرلی گئی نبی کریم ﷺ اس پر بنے یا آپ نے تبسم فرمایا تو حضرت ابو بکر اور عمر نے عرض کیا جارے ماں باپ آپ برے قربان ہوں آپ کوتو بھی اس موقعہ پر جنتے ہوئے نہیں دیکھا آپ ﷺ کوکس چیز نے ہنسایا خدا آپ الله كو بميشه بنسار كھ آ ب الله في فرمايا الله كے رحمن ابليس كو جب بيمعلوم ہوا كه الله تعالى نے میری دعا قبول کر لی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سرمیں مٹی ڈاکنی شروع کی' اور چیخنا چلا ناشروع کیا تواس کی گھبراہٹ اور چیننے چلانے پر مجھے ہنسی آ حمی (پہلی)

مرولفدایک مقام کا نام ہے جہاں حاجی عرفات سے آ کررات بسر کرتے ہیں منے اور جسم فرمانے میں راوی کوشک ہوا آپ کواللہ بنتار کھے۔اطب حک الله سنک

ىەجملەدغا ئىيەپـ

besturdubooks. wordpress.com ﴿ ﴾ ﴾ .....حضرت عائشاً ۔ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسانہیں ہے کہ اللّٰد تعالیٰ اس کثر ت کے ساتھ اپنے بندوں کو دوزخ ے آزاد کرتا ہواللہ تعالی اپنے بندوں سے بہت قریب ہوجاتا ہے اور ملا مگہ کے سامنے فخر كرتا ہے اور فرما تا ہے ان لوگوں كاار او وكيا ہے۔ (مسلم)

یعنی دور دورے اس حالت میں کیوں آئے ہیں۔

﴿٥﴾ .... حضرت جابر تقرماتے ہیں میں نے بی کریم عظامے ساہے آپ عظا فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے مدینہ کانام طاق رکھاہے۔ (مسلم)

﴿٦﴾ ﴿ ﴿ ﴿ مِن حِبرِ بن عبدالله نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تعالی نے مجھ پریدوی بھیجی کہ تین مقاموں سے جہاں آپ اتریں سے وہی آپ کی ہجرت کا مقام مقرر کردیا جائے گامہ بینہ یا بحرین یا تنترین \_(زندی)

یعنی ان تین بستیوں میں ہے جس بستی میں تم اتر جاؤ کے وہی دارالہر ة ہوگا چنانچے آ ب مدینه منوره میں تشریف فرما ہوئے اور وہی دارالبحر ۃ بنا۔

﴿ ٤ ﴾ ....حفرت زیدبن خالد نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور مجھ ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اینے اصحاب کو حکم دیدیں کہ وہ تلبیہ بلندآ واز سے پڑھا کریں کیونکہ بیتلبیہ جج کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔(احد انام مالک ابن حبان)

﴿٨﴾ ....حضرت جابر في كريم على عدروايت أرب بي كدر ، ك کعبت الله کی زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں اور تحقیق کعبہ نے شکایت کی بس کہا ا۔ ب میرے مہمان اور میری زیارت کرنے والوں کی تعداد کم ہوگئی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جانب وی بھیجی کہ میں ایک الی مخلوق کو بیدا کرنے والا ہوں جو مجھ سے ڈرنے والی اور مجھے بجدہ کرنے والی ہوگی اور وہ ہتھھ ہے اتن محبت کرنے والی ہوگی جنتنی کبوتری کواینے انڈوں سے محبت ہوتی ہے۔(طرانی)

شایدامت محدید مراد ہے ہم نے بشر کا ترجمہ یہاں مخلوق کردیا ہے۔

﴿٩﴾ حضرت عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کو نی تعظیم ہال حلال کے علاوہ کسی قسم کا مال کیکر جج کو جاتا ہے اور کہتا ہی گئیسک تو اللہ فر ماتا ہے لا لیئیسک کسور وَ لا سعُدَ یُک اور تیراج بھھ پر رد کیا گیا ہے۔ (ابن عدی دیمی) یعنی حرام مال ہے جوج کیا جائے وہ مقبول نہیں ہے۔

#### **\$....\$....\$**

#### جہادشہادت ہجرت اوراس کے متعلقات

﴿ ﴾ حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ التہ تعبالی فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ التہ تعبالی فرماتا ہے جھے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم البتہ میں طالم سے جلدی یا ذراتا خیر کے ساتھ بدلہ فیزور لین - ال اور بے شک میں اس شخص سے بھی بدلہ لیتا ہوں جس نے کسی مظلوم کودیکھا اور وہ مظلوم کی مدد مظلوم کی مدد نہیں گی۔ (ابواشینے) نہیں گی۔ (ابواشینے)

یعنی وہ بھی ایک قشم کا ظالم ہے جو باوجود قدرت کے مظلوم کی مدونہ کر ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ النہ تعالی فر ما تا ہے میر ہے بندوں میں ہے جو بندہ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے لکتا ہے میں اس کیلئے دو یا توں کا ضامن ہوتا ہوں اگراس کو واپس لا دُس گا تو اجرو تو اب یا غنیمت کے مال کے ساتھ واپس لا دُس گا اور اگر کسی کو قبض کرلوں گا تو اس کی بخشش کردوں گا۔ (نسائی)

دوباتوں میں ہے ایک بات ہوگی زندہ آیا تو تواب یا مال غنیمت کیکر آیا اوراگر شہید ہوگیا تو بخشا گیا۔

﴿ ٢ ﴾ حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے

آیت و آلا تنخسب ن الگذین فیسلو فی سید الله المؤاتا بن اختا عندر به به المؤاتا بن الحقاق عندر به به المؤاتا بن المحالات الله المؤاتا بن المحالات الله المؤاتا الله الله المؤات الله المؤلفات المحالات الم

سبز پرندوں کے پیٹ میں رہتی ہیں بعن شہدا کو جولطیف جسم عنایت ہوتا ہے اس کشکل میہوتی ہے دو بارہ زندہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں تا کہ شہادت کی لذت حاصل کریں اور دین کی خدمت بجالا کمیں ان کوان کی حالت پر چھوڑ دینے کا مطلب میہ ہے کہ موال ترک کردینا ہے۔

 جانب سے یہ بات ان کو پہنچا دیتا ہوں اس پریدآ یت نازل ہوئی وَ لاَ مَسْحَسَبَنَّ الْمُنْفِيْكُنَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ الله اَمُوَاتاً بَلُ آحُيّاً "عِندَرَبِهِمْ يُرُزَقُون (ابوداد)

﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت ابو ہربرہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان بندوں پراپی خوشی کا ظہار کرتا ہے کہ ایک دوسر کے قبل کرے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہوجا کیں ایک اللہ کے راستہ میں ازے اور شہید ہوجائے پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو اسلام کی توفیق دےاوروومسلمان ہوکرسی جنگ میں شہیدہوجائے۔(بخاری مسلم)

یعنی ایک پہلی دفعہ کا فر کے ہاتھ ہےشہید ہوا بھروہ کا فرمسلمان ہوکر جہاد کرنے نكلاا درشهبيد ہوگيا۔

﴿ ٤ ﴾ حضرت ابو ہريرة نبي كريم الله الله تعالى ان لوگوں پراپنی خوشی اورمسرت کا اظہار کرتے ہیں جو یا بیز بجیر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے جوز تجیروں سے باندھ کر جنت میں پیجائے جاتے ہیں۔ ( بغاری ) لعنی کفر کی حالت میں قیدی بن کریا بجولان آتے ہیں پھرمسلمان ہوجاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں تو محو یا جنت کیلئے باندھ باندھ کرلائے جاتے ہیں۔

﴿٨﴾ حضرت جندب بن عبدالله عدوايت بارشادفر ما يا نبي كريم عليه نے تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی ہوگیا تھا اس نے زخموں کی تکلیف سے کمبرا کراپنا ہاتھ حچری سے کاٹ دیا تو اس کا خون بندنہیں ہوا یہاں تک کے مرگیا اللہ تعالیٰ نے فر مایا میرے بندے نے اپنی جان پرجلدی کی میں نے اس پر جنت حرام کردی۔ (بخاری مسلم) ﴿٩﴾ .... حضرت عرباض بن سارية ، وايت ہے كه نبي كريم ﷺ ارشاد فر ماتے ہیں جولوگ شہید ہوتے ہیں اور جوغیر شہید ہیں بعنی اینے بچھونوں پرمرتے ہیں ہ<u>ے</u> دونوں فریق ربالعزت کے سامنے طاعون ہے مرنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں

گے شہدا تو بیہ ہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ یہ بھی ہماری طرح قتل کیے گئے ہیں اور غیرشہداء یہ ہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ بیائے بچھونوں پرمرے ہیں اللہ تعالیٰ فر مائے گا طاعون ہے مرنے والوں کے زخم دیکھواگران کے زخم شہیدوں کے زخموں کے

مشابہ ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گئے ہیں جب طاعون والوں کے زخم دیکھیے جا تمیں گئے تو

adress.cr وہ شہداء کے شل ہوں محے۔ (احدانسائی)

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طاعون ہے مرنے والاشہید ہے بیروایت اس کی آ

﴿ الْهِ .... حضرت جابرٌ قرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ مجھے ملے اور آپ نے فر مایا اے جابر یہ کیا بات ہے میں تم کو پچھ شکستہ خاطر اور مغموم ویکھیا ہوں میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ میرے والدغز و ہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے کافی بال بیج چھوڑے ہیں اور کچھ قرضہ بھی جھوڑ اہے۔اس پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا کیا میں تم کواس بات کی بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باب ہے سطرح ملاقات کی میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے بھی کسی سے کلام نہیں کیا الیکن تمہارے باپ کوزندہ کر کے اپنے رو بروطلب کیا اور فر مایا اے میرے بندے اپنی خواہش بتا تا کہ پوری کردوں تہارے باپ نے کہااے میرے رب مجھے دوبارہ و نیاوی زندگی دید بیجئے تا کہ تیری راہ میں دوبار وقل کیا جاؤں ارشاد ہوا اس امر کا میری طرف ہے پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ مرنے والے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے پس یہ آیت نازل مُونَى .. وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتا الآية (تَمْنَ)

﴿ الله الله تعالى فرما على الله تعالى فرما تا ہے جس شخص نے میری میرے گھر آ کر زیارت کی بارسول اللہ کی معجد یا بیت المقدس میں آ کرمیری زیارت کی اورمر گیا تو وه شهیدمرا ـ ( دیمی )

بیت الله مسجد نبوی اور بیت المقدس جانے والوں کیلئے بیہ بشارت ہے بیعنی جو تخص اس سفر میں مرجائے گااس کوشہادت کا تواب ہوگا۔

﴿ ١٣﴾ .... حضرت انسُّ كہتے ہیں فر مایا نبی كريم ﷺ نے ایک تخص جنتیوں ہے الله تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آ دم تونے اپنے درہے اور مرتبہ کو کیسا یا یا وہ عرض کرے گا اے رب مجھے بہترین مرتبہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فر مائے گاا بنی تمنا ظاہر کراور بچھ ما نگ وہ عرض کرے گااے رب مجھ کو دنیا میں لوٹا دے تا کہ تیری راہ میں دس مرتبہ قبل کیا جاؤں اس کی پیتمنا اس بنا پر ہوگی کہ وہ شہادت کے مدارت اور

م اتب كود تكھے گا۔ (مُخَلُوةِ )

besturdubooks.wordpress.com شہدا کے مراتب کود کھے کریہ خواہش کرے گا کہ بار باراللّٰہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں ﴿ ١٣﴾ ﴿ الله الله حضرت ابن مسعودٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كه قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا ایک شخص دوسر سے خص کا ہاتھ پکڑے ہوئے حاضر ہوگا اور کیے گااے میرے رب اس نے مجھے تل کیا ہے اللہ تعالی فرمائے گائس معاملہ میں تو نے اس کونل کیا تھا ہے وض کر ہے گا میرامقصداس فمل سے تیری عزت کا بلند کرنا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لئے ہے ایک اور شخص دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کرلائے گا اور عرض کرے گاالٰہی اس نے مجھے تل کیا تھااللہ تعالیٰ فرمائے گا تونے اسے کس دجہ کے تل کیا تھا یہ عرض کرے گا فلاں شخص کی عزت کے تحفظ کیلئے تل کیا تھا اللہ تعالیٰ فر مائے گا بیاس کیلئے ہے۔ یں یہ قاتل گناہ کے ساتھ لوٹایا جائے گا۔ (نعیم بن حاد )

مطلب یہ ہے کہ جوتل اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے کیا جائے گاوہ تو جہاد میں شار ہوگا باتی تعلّ گناہ اور عذاب كاسبب ہوں گے جس طرح عبادات ميں سب سے يہلے نماز كاسوال ہو گاای طرح معاملات میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔

﴿ ١٨ ﴾ حضرت ابو ہرریا نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ شہداء اللہ تعالی کے یاس عرش الہی کے سامید میں یا قوت کے منبروں میر ہوں گے میمنبر مشک کے شیلوں یر بچھے ہوئے ہو گے اس دن سوائے عرش الہی کے کہیں سابیہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نےتم ہے اپناوعدہ پورانہیں کیاشہداء کہیں گے اے رب تو نے وعدہ و فاکر دیا۔ (عقیلی)



idpiess.co

معاملات اوراس کےمتعلقات

﴿ ایک شخص تے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے ایک شخص تم سے پہلے لوگوں میں تھا جب اس کے پاس ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر ہے تو اس شخص سے کہا گیا تو نے کوئی بھلا کام کیا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر کہا گیا اپنے اممال پرغور کراس نے کہا مجھے خبرنہیں صرف اتنی بات تو مجھے یا د ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تنج کیا کرتا تھا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ (بخاری)

مسلم کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا معاف کرنے اور در گذر کرے کا میں زیادہ اہل ہوں اس میرے بندے ہے در گذر کرو۔

مطلب یہ ہے کہ ہمارے غریب اور مفلس بندوں سے بیہ درگذر کیا کرتا تھا ہم اس سے درگذر کرتے ہیں۔

ایسے ہیں جن سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ توبات کرے گا اور ندان کی طرف رحمت آلو د نظر ایسے ہیں جن سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ توبات کرے گا اور ندان کی طرف رحمت آلو د نظر سے دیجے گا ایک و و خض جس نے خریدار سے سی مال پر جھوٹی قتم کھا کریہ کہا کہ مجھے اس مال کا اس قیمت سے زیادہ ماتا تھا جو اس وقت قیمت لگائی ہے دوسرے و و خض جوعصر کی نماز کے بعد جھوٹی قتم اس غرض سے کھا تا ہے کہ اس قتم کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال مار لئے تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پانی کو روک لیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پانی کو روک لیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تیس نے آئی اس خان کو روک لیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح میں نے آئی اسے فضل کو تجھ سے دوک لیا۔ (بغاری)

عام دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ گا مکہ کو دھوکا دینے کی غرض ہے جھوٹی قشم کھایا کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا ذکر اس داسطے کیا کہ بیدونت کا رو ہار کے ساتھ خاص ہے۔ زاید پانی سے مرادوہ پانی ہے جوموسم برسات میں عام طور پر جنگل کے گڑھوں میں جمع

ہوجا تا ہےاور برسات کے بعدلوگ اسے تھیتوں یا مویشیوں کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ آگ ہ پانی سے اپنا کام نکال کر دوسروں کومو قعہ دینا جائے کیوں کہ بیقدرتی پانی ہے اس میں کسی کی محنت ومشقت کو دخل نہیں جو شخص اس پر بلاکسی حق کے قبضہ کرے گاوہ قیامت میں خدا کے فضل ہے محروم رہے گا۔

﴿ ٣﴾ ﴾ معنوت ابو ہر بریہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوشر یک دوسرے کے تعالیٰ فرماتا ہے دوشر یک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرئے مگر جب ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور شیطان آ جاتا ہے۔ (ابوداؤڈرزین)

کاروبار میں دوآ دمی شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاتا ہوں گر جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں علیحدہ ہوجاتا ہوں رزین کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور شیطان آ جاتا ہے یعنی ابوداؤ دمیں شیطان کاذکر نہیں ہے۔

ہے۔ حضرت ابو ہر پر ان ہے جی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا اللہ تفالی نے تین فحض ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں جھڑا کروں گا۔ایک وہ فحض جس نے میر سے نام کے ساتھ عہد کیا بھرعبد شکنی اور خذر کیا۔ دوسرا وہ فحض ہے جس نے کسی آزاد آ وی کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کو کھالیا۔ تیسر سے وہ فحض جس نے ایک مزدور کومزد در رک پر لگایا اور اس سے پوری محنت اور پورا کام لیا بھراس کی مزدور کی اس کوئیس دی۔ ( بخاری ) فدا کے نام کے ساتھ عہد کیا جسے کہا کرتے ہیں میں خدا کو درمیان ویتا ہوں یا خدا کو گواہ کرکے یہ وعدہ کرتا ہوں۔

ری کے بین کہ ایک شخص نے کوئی اور ہے ہیں کہ بھٹا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی احجھا کمل نہیں کیا تھا صرف لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے آومی کو تقاضے کیلئے بھیجا کرتا تھا تو اس کویہ مہدایت کردیا کرتا تھا کہ جو آسانی سے وصول ہوجائے وہ لے لیہ جب و اور جس کی وصولی مشکل ہواس کو چھوڑ ذیجو اور درگز رکیہ جیدو شایداللہ تعالیٰ ہم ہے بھی درگز رکرے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نیک

عمل کیا ہے اس نے عرض کیا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا' البعة میرا ایک لڑکا ملازم تھا گیگ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا در جب میں تقاضے کیلئے بھیجنا تھا تو کہد دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کرنا آسان ہواس سے لے لمد جدو اور تنگدست سے درگذر کرد بجوشا پداللہ ہم سے بھی درگذر کرے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تجھ سے درگز رکیا۔ (نسائی' ہن حبان حاکم' ابونیم) چونکہ قرض دے کر قرض کی وصول یا بی میں نرم برتاؤ کرنے کا عادی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے درگزر فرمادیا بیروایت نمبرا میں گزر چکی ہے۔

**•** • • • • • •

عكم اوربالمعروف

﴿ الله الله تعارف الله علم كيك جلاتو مين الله بعث كاراسة آسان كردون كااورجس كى مين مجه بروى بيجي جوطلب علم كيك جلاتو مين الل يرجنت كاراسة آسان كردون كااورجس كى مين في دوآ تحصيل لي ليس تو ال كي بدلي مين الله وجنت عطا كرون كا اورعلم كى زيادتى عبادت كى كثرت به بهتر بهاوردين كى اصل تو بربيز كاى ب- (يبقى نى شعب الايمان) عبادت كى كثرت به بهتر باوردين كى اصل تو بربيز كاى ب- (يبقى نى شعب الايمان) جرئيل عليه السلام كووح بيجي كدفلان فلان شهركواس كى آبادى كي ساته المث د حد حضرت جرئيل عليه السلام كووح بيجي كدفلان فلان شهركواس كى آبادى كي ساته الث د حد حضرت جرئيل في عرض كيا المديرورد كار! الله شهر مين تيرافلان بنده بهى به جس في بحص الكي المحد جرئيل في مين مي ورود كار! الله تعالى في فرمايا الله شهركواس في من براوراس كى آبادى ميرى وجد بين ايك كارى بهى چره بر بايد د بي كونكه الله كارى بهى چره من خير نهي بره الدين به والدارينين)

مطلب یہ ہے کہ خودتو گناہ نہیں کرتا تھالیکن گناہوں پر بھی ناراضکی کا اظہار بھی نہیں کرتا تھااور گناہ گاروں کو گناہ ہے منع نہیں کرتا تھا۔ سے دوایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی فراہ ہے ہے۔ دوایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی فراہ ہیں کہ اللہ تعالی فراہ ہی ہے کو ہے نیک باتوں کا تھم کرواور بری باتوں سے لوگوں کو بچاؤ اس سے پیشتر کہتم مجھ کو پکارواور میں قبول نہ کروں اور تم مجھ سے مانگواور میں تم کونہ دوں اور تم مجھ سے طلب کرواور میں تمہاری مددنہ کروں۔ (ویلی)

مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو کہیں ایسانہ ہو کہ اس کام
کوچھوڑ دینے کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوجاؤں اور تمہاری درخواست بر توجہ نہ کروں۔
﴿ ٣﴾ ۔ . . . نقلبہ بن تھم نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں کا فیصلہ کرنے کی غرض سے جب کری پرجلوہ قبن ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں
نے تم کو اپناعلم اور اپنا تعلم صرف اس لئے عطافر مایا تھا کہ میر اارادہ یہ تھا کہ تمہاری مغفرت
کروں خواہ تم کسی حالت پر بھی ہواور مجھے بچھ پرواہ نہیں۔ (طبرانی)

لیعنی تمہاری خطاؤں پرتم ہے مواخذہ کئے بغیر محض علم کی برکت ہے تم کو بخشد وں تو مجھےاس مغفرت پرکسی کی پروانہیں یعنی مجھ ہے کوئی پوچھنے والانہیں۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالَى قيامت مِي الله تعالَى قيامت مِي الله تعالَى قيامت مِي الله تعالَى قيامت مِي الله تعالَى فيامت مِي الله تعالَى الله تعالَى فيامت مِي الله تعالَى الله تعلَى الل

ساتھ ہے۔



#### اوب

 ہاں کے پاس جاؤاور جاکر کہوں اَلسَّلامُ عَلَیْکُم ُ فرشتوں نے جواب میں کہاوَ عَلَیْکُم ُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهِ

یعنی ملا قات کے وقت ایک دوسرے کوسلام علیک کیا کریں۔

﴿ ٢﴾ ..... حضرت ابو ہر برہ کی دوسری روایت میں ہے اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صفات پر پیدا کیا ان کا قد ساٹھ ذراع تھا جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ فرشتوں کی وہ جماعت جو بیٹھی ہے ان کے پاس جاؤ اور دیکھووہ تمہارا کس طرح استقبال کرتے ہیں اور تم کو کیا دعا دیتے ہیں وہی تمہاری اور تمہاری اولا دکا با ہمی تحیہ ہوگا ہیں آدم گئے اور کہا اُلگہ مُ السَّلامُ وَرَحُمهُ اللّه اللّه اللّه عَلَيْتُم النبوں نے جواب میں کہاو عَلَيْتُم السَّلامُ وَرَحُمهُ اللّه مالئکہ نے رحمة الله برها دیا۔ نبی کریم کی فرماتے ہیں جو شخص جنت میں واخل ہوگا وہ حضرت آدم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد ساٹھ گز لہا ہوگا۔ تخلوق کا قد چھوٹا ہوتا گیا میاں تک کہاب اس حالت میں ہے۔ (بناری مسلم)

پہلے لوگوں کا قدنسبتا بڑا ہوتا تھا اس کو ساٹھ ذراع ہے تعبیر کیا ہے ذراع نصف ہاتھ کا ہوتا ہے۔

وسی کریم کی نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہی کریم کی نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہی کریم کی نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے باوجود قدرت کے خمریعنی شراب کوترک کرویا تو ہیں اس کو خطیر ق القدس د خطیر ق القدس ایک خاص مقام کا نام ہے جباں اہل جنت کی مہمانی ہوگی ) سے بلا و زگا اور جس شخص نے باوجود قدرت کے رہیٹی لباس ترک کیا تو ہیں اس کو خطیرہ القدس ہیں کی شرے یہناوں گا۔ (براز)

 udpress.com

كدا \_ رب مير \_ وقار مين زيادتي سيجئه \_ (مالك)

حضرت ابراہیم ان کاموں میں پہلے بزرگ میں جنہوں نے مہمان نوازی 'ختنہ اور موجھیں کتر وانے کی رسم ادا کی بڑھا پے کو وقار فر مایا کیوں کہ بڑھا پالہو ولعب اور معاصی سے بازر کھتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تصویر بناتے ہیں اگر بنانا جائے ہیں تو کسی چیز کو پیدا کر کے دکھا ئیں ہم نے ذرہ کا ترجمہ چیوٹی کر دیا ہے۔



### تواضع "تكبر ظلم اور صلد حمى!

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالى فرما تا ہے كه جس فوعاً روایت ہے الله تعالى فرما تا ہے كه جس فخص نے میرے لئے تو اضع كى معترت عمر فرغاً رقى اس كو بلند كرتا ہوں پھرا بى مقبلى كو آسان كى طرف كركے او نچا كيا اور كہا اس طرح ۔ (احمد براز) .

Mordbless.con

لیعنی جومیرے لئے تواضع کرتا ہے میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں حضرت عمرٌ جب اس روایت کو بیان کرتے ہوگاتے جھکاتے جھکاتے جھکاتے جھکاتے جھکاتے ہوگاتے زمین سے قریب کر دیا کرتے تھے اور جب بلندی کا ذکر کرتے تھے تو ہھیلی کا رخ آسان کی طرف بلیٹ کراونیجا کردیا کرتے تھے۔ '

، مطلب بیرتھا کہ اس طرح جو مخص جھکتا ہے خدائے تعالیٰ اس کو اس طرح او نچا کردیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت عياضٌ بن حمارا لمجافعيٌّ نبي كريم ﷺ بدوايت كرتے ہيں كمائند تعالىٰ نے جمعے پروحی كی ہے كہ اس قدر تواضع اختيار كرو كہ كو گئ كسى پر فخر نه كرے اور نه كو كَن كسى پرظلم كرے \_ (الاتحاف المدیہ)

یعنی به دونوں میری مخصوص منتیں ہیں جوان کواختیار کرے گادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ ﴿ ٣﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر بریا گاروایت میں یوں ہے عظمت و کبریا ئی میری نیچے او پر کی دو جا دریں ہیں جوخص ان میں چھینا جھٹی کرے گامیں اس کوآ گ میں ڈال دوں گا۔ (ابن حبان)

﴿ ﴾ ..... حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یوں ہے کہ ارشاد فر مایا نبی کریم ہے اور اور نبید اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فر مایا جب خلقت کو پیدا کر چکا تو رحم (بچہ دانی) کھڑا ہوا اور اس نے رحمٰن کی کمر پکڑی اللہ تعالی نے فر مایا تھہر! اس نے عرض کیا ہداس بناہ ما تکنے والے کی جگہ ہے جو قطع رحمی یعنی رشتہ تو ڑنے سے بناہ ما تکتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اپنی رحمت سے اس کو ملاؤں جو تھے کو ملائے اور اس کو قطع کر رے۔ رحم نے عرض کیا میں راضی ہوفر مایا ایسا ہی ہوگا۔ (بغاری)

حقوی ازار بند باند منے کی جگہ کو کہتے ہیں اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کی شخص سے فریاد کرنی ہوتی ہے تو اس کے ازار کا کونا پکڑلیا کرتے ہیں اس مدیث میں ای فریاد کو حقوی الرحمٰن کے الفاظ ہے ذکر کیا ہے یعنی جب خلقت کو پیدا کیا تو رحم یعنی رشتہ نانہ فر<sup>س</sup>اوی بن کر کھڑا ہوا۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ابو ہر بر ہُ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے رحم لیعنی رشتہ اللّٰد تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے پس اللّٰہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا ہے جو جھے کو ملائے گااس کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں گااور جو جھے کوقطع کرے گامیں س کو قطع کروں گا۔ (بخاری)

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا سِنْ عَبِدَ الرحمٰن بِن عَوفٌ فَر ماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ ہے سنا ہے آپ فر ماتے ہیں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو سنا ہے آپ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے جس نے اس کو ملا یا اس کو میں ملاؤں گا جس نے اس کو تو ڈ امیں اس ہے تو ڈ وں گا۔ (ابوداؤد)

لعنى علاقه رحمت

کو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کو آئی کو کم کھی ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہیں اس محض کی نماز کو قبول کرتا ہوں جومیر کی عظمت کے مقابلہ میں تواضع کرتا ہے اور میری مخلوق کے مقابلہ میں بڑائی اور بلندی نہیں ظاہر کرتا ہے اور کوئی رات الی نہیں گزارتا جس میں وہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہواور کسی دن میرے ذکر کوقطع نہ کرتا ہو سکین مسافر اور بیوہ پر رحم کرتا ہے بیوہ محض ہے جس کا نور آقاب مسافر اور بیوہ پر رحم کرتا ہے اور مصیبت زدہ پر رحم کرتا ہے بیوہ محض ہے جس کا نور آقاب کونور کی مثل ہے میں اس محفی کی اپنی عزت کے دامنوں میں حفاظت کرتا ہوں اور میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میر کو فرشتے اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میر اور غیر اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میر اور غیر اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میں اس کیلئے نور پیدا کر دیتا ہوں۔ اور غصہ اور جہالت کے وقت اس میں حلم پیدا کر دیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں ایک اور غیر جنت الفردوس کی ۔ (براز)

تعنی اس کامخلوق میں بڑا درجہ ہوتا ہے۔

9﴾ ۔۔۔۔۔حضرت علیؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرا غصہ اس مخص پر بہت ہوتا ہے جو ایسے آ دمی پرظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مدد کرنے والانہیں ہوتا۔ (طبرانی فی الکبیر) ordpress.com

besturdub<sup>r</sup>

یعنی بے وارث جس کا ظاہر میں کوئی حمایتی شہو۔

﴿ الْ ﴿ الْ ﴾ .... حضرت انسُّ ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہیں ہیں تام قو توں کا مالک ہوں جو شخص دونوں جہاں میں عزت جا ہتا ہے اس کوغالب اور قوی ترکی فرمانبرداری کرنی جا ہے ۔ (خطیب بغدادی)

﴿ ١٢﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ الله معرت ابو ہر روہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے جس نے میرے لئے نرمی اختیار کی اور میرے لئے تواضع کی اور میری زمین میں تکبر نہیں کیا تو میں اس کو بلند کروں گایہاں تک کہ اس کو کلیین میں پہنچادوں گا۔ (ابوہیم)

علمین بلندمقام کا نام ہے۔

 ﴿ ١٩﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جس چیز کاتم کوامر کیا تھا اور جس چیز کاتم سے عہد لیا تھا اس کو تم نے ضائع کردیا اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تم ہارے نسبوں کو بلند کروں گا اور تم ہارے نسبوں کو پست کردوں گا۔ متقی اور پر ہیزگار لوگ کہاں ہیں۔ بیشک اللہ کے نزدیک وہی شریف ہے جوتم میں سے پر ہیزگار ہے۔ (بہتی)

مرای کے جب کی جہ کے جب کے جب کی جب کی جب کی جب کی جب کی ہے۔ اور دایت کرتے ہیں کہ جب کی بندے برطلم کیا جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی طافت نہیں رکھتا اور نہ کوئی شخص اس مظلوم کا مددگار ہوتا ہے اور وہ آسان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے ہیں حاضر ہوں اور میں تیری مدد کروں گا۔ یہ مدد جلدی ہو یا کسی قدرتا خیر سے ہو۔ (دیلی)



### امت محمد بيلى صاحبها التحية والسلام كاثواب

﴿ اِللَّهِ مِن اِللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مِن فِي الودرداءُ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ اللهُ الله

wordpress.com کیوں کر ہوگا جب ان کوعقل اور خمل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ میں ان کواپے علم اور حلم سے حل دول گا۔ (بہتی فی شعب الا بمان)

یعنی برداشت کی طافت میں عطا کروں گا درنہ پریشانی میں عقل کہاں ٹھکانے

نے میرے لئے زمین کوسمیٹ دیا تو میں نے زمین کی مشرق اورمغرب کے تمام ھے دیکھے اور بیشک میری امت کی سلطنت اس زمین پر ہونے والی ہے جو مجھ کو دکھائی گئی ہے اور مجھ کود وخزانے سرخ اور سفیدرنگ کے دیئے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے متعلق سوال کیا کہاس کوعام قحط ہے ہلاک نہ کیا جائے اور میں نے یہ بھی کہا کہ میری امت یرسوائے میری امت کے کسی ان کے دشمن کوان پرمسلط نہ کیا جائے کہ وہ دشمن ان کے ملک اوران کے مقام سلطنت کواینے لئے مباح کر لے اور میرے رب نے ارشاد فر مایا 'اے محمد على جب ميں كسى امر كا حكم كرتا ہول كھروہ واپس نہيں كيا جاتا ب شك ميں نے تيرى امت کیلئے بیہ بات جھے کودیدی کدان کوعام قحط ہے ہلاک نہ کروں گا اوران برکسی دشمن کومسلمانوں کے سوامسلط نہ کروں گا کہ وہ ان کے مقام سلطنت کواینے لئے مباح جانے اگر جدان پروہ لوگ انتھے ہو جائمیں جوز مین کےاطراف میں آباد ہیں یہاں تک کہ بعض ان کے ہلاک کریں بعض کواوربعض ان کے قید کریں بعض کو۔ (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ دونوں باتیں منظور کرلی گئیں عام امت کو قحط ہے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور عام امت پر دہمن کو بھی مسلط نہ کیا جائے گا خواہ روئے زمین کی تمام تو ہیں اس امر کی خواہش کریں اور جمع ہو جائیں۔

﴿٣﴾....حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ تمہاری مدت زندگی پہلی امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیےعصر کے وقت ہے غروب آ فِتاب تک کا وقت ہوتا ہے اور بہودونصاری کے مقابلہ میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے مزدوروں سے بیے کہہ کرمزدوری تھہرائی کہ کون ہے جودو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کرے چنانچے یہود نے دو پہرتک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون مخص ہے جو

عصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پر کام کرے تو نصاری نے دو پہر سے لے کر عظر کے وقت تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون ہے جوعرص ہے مغرب تک دو دو قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون ہے جوعرص ہے مغرب تک دو دو قیراط بعنی دگی قیراط پر کام کرے سوخبر دار ہو کہ تم وہ جہوں نے عصر سے مغرب تک دو دو قیراط بعنی دگی مزدوری پر کام کیا آگاہ ہو! تم کو دو ہراا جرعطا ہوگا اس پر یہود ونصاری بگڑ گئے اور انہوں نے کہا ہمارا کام زیادہ اور مزدوری کم تو اللہ تعالی نے فر مایا کیا میں نے تمہارے مقررہ اور طے شدہ حق میں کوئی نا انصافی اور ظلم کیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو حضرت رب العزت نے فر مایا پھرتمہیں کیا اعتراض ہے وہ میر انصل ہے چاہے جس کوزیادہ ویدوں۔ ( بخاری)

چونکہاں امت کی عمریں بھی پہلی امتوں کے مقابلہ میں کم ہیں اس لئے عصر سے مغرب تک کی مثال فر مائی' عمریں کم ہیں مگرا جرزیادہ ہے۔ نَافِیَہ مِنْ وَافْرِیَا اُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اُنْ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ م

المُحَمَّدُلِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَفَصْلِهِ

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے میرابندہ مومن مجھے اپنے بعض فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ (جامع صغیر)

تورات میں نبی کریم ہے کے جیں لیمی کا کہ متعلق جو پیشین گوئی ہے اس میں آپ کی امت کے لائے بعض اوصاف ذکر کئے میں بینی آفاب کی رعایت کریں گے چونکدان کی نماز کے اوقات آفاب کے طلوع اور غروب اور زوال کے ساتھ مقرر کئے جا کمیں سے اس لئے آفاب کی گروش پرنگاہ رکھیں گے وضو میں جسم کے اطراف دھوئیں گے بینی ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ جس طرح نماز میں ایک سے ایک ملکر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح میدان جہاد میں ہمی ان کی صف ہوگی رات کی آواز سے مراد تہجد کی نماز اور شب کی گریہ و زاری ہے ملک میں ان کی صف ہوگی رات کی آواز سے مراد تہجد کی نماز اور سلطنت کا مرکز ملک شام میں قائم شام کی سلطنت سے مطلب یہ ہے کہ ابتدائی حکومت اور سلطنت کا مرکز ملک شام میں قائم ہوگا۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ فِي كُريم سے روایت كرتی ہیں ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل تو حید آپس میں ایک دوسرے کومعاف کردواور اس کا بدلہ میرے ذہبے ہے۔ (طبرانی)

> یعنی اگر کوئی اپناحق معاف کردے گا تو میں اس کوثو اب دوں گا۔ ایسی انسامی معاف کردے گا تو میں اس کوثو اب دوں گا۔۔۔۔۔

انبياء يبهم الصلوة والسلام كاذكر

﴿ اِنَ حَسَرت جابِرٌ مَن اویت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے جب اللہ تعالیٰ نے آ دم اوران کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ مخلوق کھائے گی چیئے گی نکاح کرے گی سوار ہوگی تو اے خداان کیلئے صرف دنیا ہی کردے اور ہمارے گئے صرف آخرت کردے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس مخلوق کو میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس مخلوق کو میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس مخلوق کو اس مخلوق کی سے اس مخلوق کی اس مخلوق کی اس مخلوق کی اس مخلوق کی مخلوق کی اس مخلوق کی اس مخلوق کی اس مخلوق کی اس مخلوق کی مخلوق کی اس مخلوق کی مخ

نی نہیں کروں گا جن کو میں نے کہا ہووہ ہوگئی۔ (بیلق)

یعنی فرشتوں نے جب دیکھا کہ انسان کھانے پینے وغیرہ کامحتاج ہےتو اس تقسیم گا<sub>گی</sub> مطالبہ کیا' اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کا ان پراظہار کیا کہ اس کومیں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں ہے بنایا ہے یعنی صفت جلال و جمال دونوں کا مظہر ہے پھراس میں اپنی روح پھونگی ہے بعنی اپنی خاص صفات ہے اس کوممتاز کیا ہے ہی آخرت اور دنیا دونوں کا حقدار ہے اورتم عام مخلوق کی طرح لفظ کن ہے پیدا ہوئے ہوکہ جب ہم نے کہا کن فکان یعنی پیدا ہووہ ہوگئی۔ ﴿٢﴾ ... حضرت ابومعيد خدري كت بي كدفر مايا نبي كريم على في حقيمت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بلائے جائمیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گاتم نے میرے احکام پہنچائے وہ عرض کریں گے ہاں اے رب پھران کی امت ہے سوال کیا جائے گاتم کومیرے احکام ہنچے وہ کہیں گے ہمارے ماس تو کوئی پیٹیبرنہیں آیا پھرحضرت نوخ ہے کہا جائے گاتمہارے گواہ کون لوگ ہیں وہ کہیں گے محمد ﷺ اوران کی امت پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے تم بلائے جاؤ گ اور تم اس بات کی شہادت دو کے کہ بیشک حضرت نوٹے نے تیرا يِغِام تيرے بندوں کو پنچايا تھا' پھر آپ نے بي آيت پڙهي وَ کَذَلِکَ جَعَلْنگُمُ اُمَّةً وَسِطًالِّتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدًا ( بَعَارى )

( یعنی تم کوہم نے امت عادلہ بنایا ہے تا کہتم لوگوں پرشہادت دے سکواور تمہاری توثیق اور صدافت پررسول کواہ ہو )مطلب یہ ہے کہ چونکہ قران میں حضرت نوٹے کا ذکر ہےاوران کی تبلیغ کی تفصیل ہےاس کے مسلمان حضرت نوٹ کے حق میں گواہی دیں سے اور پیغیر علیہ الصلوة ولسلام این امت کی صدافت پرشهادت دیں گے۔

﴿ ٣ ﴾ .... حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے ایک دن حضرت ابوب علیه السلام بر منعسل کرر ہے تھاس حالت میں ان پرسونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں حضرت ایوب علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو اینے کپڑے میں سمیٹنے سگے پس حضرت ابوٹ کے رہے نے ان کو پکارا اے ابوب کیا میں نے تم کواس چیز سے جوتم یہ نایا حضرت ایوٹ نے عرض کیا' کیکن آپ کی عطا اور نی مہیں ہول۔(بغاری)

العنی باوجودسب کچھ عطا کردیئے کے پھراگر آپ اور دیں تو آپ کی عطات میں الاسلامی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال طرح بے نیاز ہوسکتا ہوں۔

الله الله المستحضرت الو ہرریا فانی کریم ملک است سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ بن عمران کے باس ملک الموت آئے اور کہاا ہے رب کا حکم قبول کر دیعنی جان میرے حوالے سیجئے حضرت مویٰ " نے ملک الموت کی آئکھ پرایک طمانچہ مارااور آئکھ کو پھوڑ دیا حضرت ملک الموت واپس محے اور حضرت حق ہے عرض کیا 'آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کے یاس بھیجا جومرنانہیں جاہتا اور اس نے میری آئکھ پھوڑ ڈ الی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آ تکھ کولوٹا دیا اور فرمایا میرے بندے کے پاس پھر جاؤ اوران ہے کہو کیاتم زندہ رہنا جا ہے ہؤاگر زندہ رہنا جا ہتے ہوتو ایک بیل کی چینھ پر ہاتھ رکھدؤ تمہارے ہاتھ کے نیچےجس قدر بال آجائیں گے اتن سال تک تم اور زندور ہو گے حضرت موی " نے کہااس کے بعد کیا ہوگا ملک الموت نے کہا' پھرمرو گے حضرت مویٰ " نے کہا پس میں نے ابھی موت اختیار کر لی اے میرے رب مجھ کو بیت المقدی ہے ایک پھر بھینکنے کی مقدار قریب کردے نبی کریم ﷺ نے فر مایا خدا کی متم اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تم کوحضرت موی کی قبر دکھاویتا جوراتے سے ایک طرف کوسرخ ٹیلے کے یاس ہے۔ ( بخاری )

حضرت موسیٰ " کا غصہ تو مشہور ہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء ملک الموت انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ پنہیں سمجھے کہ بید ملک الموت ہیں اس لئے انہوں نے ایک طمانچہ مار دیا' آ نکھ کولوٹا دیا لیعنی جوآ نکھ حضرت مویٰ " کے طمانچہ مار نے پھوٹی تھی وہ صیحے ہوگئی' پھر پھینکنے کی مقدار سے فاصلہ بنایا کہ ایک آ دمی پھر پھینکے تو جتنی دوروہ پھر جا کر یڑےاتنے ہی فاصلہ بریہنجاد ہجئے۔

﴿ ۵﴾ .... حضرت ابو ہر رہے اللہ میں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ چیونٹی نے نبیوں میں ہے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا'اس نبی نے تھم دیا اور تمام چیونٹیاں جلوا دی ''کئیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی جیجی کہتم نے ایک چیونٹی کے کاشنے پر ایک ایسی مخلوق کوجلوا ڈ الا جوخدا کی یا کی بیان کیا کرتی ہے۔ ( بغاری )

یعنی ایک چیونی کے کا شنے پر وہاں جس قدر چیونٹیاں تھیں ان کوجلوا دیا۔اللہ

تعالیٰ نے فرمایا چیونٹیاں ہاری تنبیح کرتی ہیں تم نے ایک الیں مخلوق کو بے گناہ کیوں سز اوی جوذ کرالنی کیا کرتی ہے۔

﴿ ٢ ﴾ ﴿ الله تعالى الوجرية ني كريم ﴿ الله من الله تعالى فرما تا م مير كريم من الله تعالى فرما تا مير كريم من الله تعالى من من بندكويه من الله تعالى من من سابي كوبهتر كريم والله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كابر يغير غير تغير سال الاراعلى ب-

﴿ ﴾ .... حضرت عطاء بن بیار خرماتے ہیں مجھے عبداللہ بن عمرو بن العاص اللہ ہے ا

دارمی نے اس روایت کوعبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے۔ شاہد کا مطلب ہیہ ہے کہ اپنی امت کے دارمی نے اس روایت کوعبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے۔ شاہد کا مطلب ہیں کہ اپنی امت کے حق میں کواہ ہوں کے مبشر خوشخبری دینے والے نئر کر انے والے تبی کریم ﷺ کی تقریباً ہیں وصفات میں جوقر آن اور تو رات دونوں میں بکسال میں۔

﴿ ٨﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدایک یہودی عالم کا جومسلمان ہو جمیا تھا ذکر کرتے ہوئے فرمائے ہے۔ ایک یہودی عالم کا جومسلمان ہو جمیا تھا ذکر سے ہوئے ہوئے فرمائے ہیں کہ اس نے بی کر پھر ہیں ہے۔ عرض کیا کہ آپ کا تذکرہ تو رات میں اس طرح ہے محمد ہیں ہوگی ہوں اُن کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے ہجرت کی جگہ طیبہ ہے اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی وہ نہ خت کلام ہے اور نہ خت دل نہ بازاروں طیبہ ہے اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی وہ نہ خت کلام ہے اور نہ خت دل نہ بازاروں

میں بلند آوازے بولنے والا مخش اور بری وضع رکھنے والا اور نہ بیبودہ کو ہوگا۔ ( پہنی )

﴿ ١٠﴾ ﴿ الله صفرت انسٌ ما لك بن صعصة ﷺ معراج كى ايك طويل روايت نقل كرتے ہيں اس روايت ہيں ہے كہ جب پانچ وفت كى نما زمقرر ہوئى اور ہيں وہاں سے چلاتو ايك پكارنے والے نے نداكى ہيں نے اپنا فرض پورا كيا اور اپنے بندوں سے ہيں نے تخفیف كردى ۔ ( بخارى دُسلم )

لیعن پیاس نمازوں کی تعداد کم کرکے پانچ کردی اور تواب چونکہ پیاس کار بااس لئے جوفرض کیا تھاوہ بھی پورا ہو گیا۔

﴿ الله ﴿ مَعْرَت ثابت بنانی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک چو پایہ تھا جس کا رنگ سفید تھا اس کا قد لمبا تھا گدھے سے ذرا بردا اور خچر سے قدرے چھوٹا تھا۔ تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے میں اس پر سوا ہوا یہاں تک کہ بیت المقدی پہنچا اور میں نے براق کو اس حلقہ سے باندھا جس سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں پھر میں معجد اقصی میں داخل ہوا میں نے دور کعتیں وہاں

ydhress.com

پڑھیں کھر میں نکلاحصرت جبرئیل نے دو برتن میرے رو بروپیش کئے ایک میں دود ھ تھا اور گ ایک میں شراب تھی میں نے دودھ کا برتن اختیار کرلیا حضرت جبر میل نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھرہم آ سان کی طرف بلند ہوئے ای حدیث میں مختلف آ سانوں پر جانے اور مختلف پیمبروں سے ملاقات کا ذکر ہے ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم کی ملاقات کا ذکر ہے اس روایت میں سدر قائمنٹی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا خداکی مخلوق میں کوئی ایسانہیں ہے جوسدرۃ المنتهی کی خوبیاں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر آ ب نے فر مایا میری جانب وحی کی گئی جو کچر بھی کی گئی اور مجھ پر ہررات اور دن میں پچاس نمازیں فرض کی تکئیں جب میں واپس ہوا تو حضرت مویٰ " کے پاس پہنچا' انہوں نے فر مایا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا ہر رات ون میں پھاس نمازیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست سیجئے آ ہے کی امت اس قدرطافت نہیں رکھتی میں بی اسرائیل کوآ ز ماچکا ہوں نبی كريم ﷺ فرماتے ہيں ميں واپس كيا اور بين نے عرض كيا يارب ميرى امت ير تخفيف تيجيح ' میری درخواست بریانیج نمازیس کم کروی میس حضرت موی تک پاس واپس آیااور میں نے كباً يا في نمازي كم كردى كيس حضرت موى عليه السلام في فرما يا تمهارى امت اس كى بهى طاقت نہیں رکھتی اینے رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کی درخواست سیجئے پس میں حضرت موتل اورائے رب کے مابین آتا جاتا رہا یہاں تک کداللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجمد ﷺ ہررات اور دن میں پانچ نمازیں ہیں اور ہرنماز کا دس گنا ثواب ہے تو یہ پچاس ہوگئیں جو مخص کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھدی جاتی ہے خواہ وہ اس کو نہ کرے اور اگر اراد ہ کے ساتھ کر بھی لیتا ہے تو اس کیلئے دس نیکیا ل بھی جاتی بیں اور جو خص بدی کا اراد ہ کرتا ہے لیکن وہ بدی اس سے واقع نہیں ہوئی تو اس کے نامہ ک اعمال میں کوئی گناہ نبیں لکھا جاتا اور اگروہ اس بدی کوجس کا ارادہ اس نے کیا تھا کرگز رتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے میں اس تھم کے بعد پھرواپس آیا اور حضرت مویٰ تک پہنچا اور ان کوخبر دی انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ جائے اور کمی کی درخواست سیجئے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں میں نے کہائی ہار میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ مجھ کواس

ordpress.com

ہے حیااور شرم آھئی۔ (مسلم)

یعنی بار بارتخفیف کا سوال کرنے ہے شرم آئی۔

besturdubooks. ﴿ ١٢﴾ ....حضرت ابوذر کی روایت میں ہے کہ جب میں آخری مرتبہ حضرت مویٰ " کے یاس آیا اور انہوں نے مجھ سے تخفیف کو کہا تو میں پھر حضرت حق کی جناب میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا بینمازیں تعداد میں یائج میں اور اجروثواب میں پیاس میں كيول كدميرے ياس بات بدائبيس كرتى \_ ( بخارى مسلم )

یعیٰ حکم تبدیل نہیں ہوتا ادا کرنے کے اعتبار سے اگر چہ یا نچے نمازیں رہ کئیں کیکن تواب میں اب بھی وہ پی<sub>ا</sub>س ہیں۔

﴿ ١٣﴾ .... حضرت امام جعفراین باپ امام محمد با قرے روایت کرتے ہیں کہ ا يك شخص قريش ميں ہے ميرے والدامام زين العابدين آ كے پاس آيا تو ميرے والدنے اس سے کہا کیا میں تم کورسول اللہ الله کا کی کوئی بات سناؤں اس نے کہا ہاں سنا ہے آپ نے فرمایا جب نبی کریم ﷺ بیار ہوئے تو ان کی خدمت میں حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہاا مے محمد ﷺ مجھ کواللہ تعالیٰ نے آپ کی اُس عزت وعظمت کے اعتبار ہے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جوعزت وعظمت آپ کیلئے مخصوص ہے اور وہ آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس بات کووہ آپ ہے بھی زیادہ جانتا ہے وہ فرما تا ہے تم اپنے کو کیسایا تے ہو۔ یعنی آب کے مزاج کیے ہیں ہی کریم ﷺ نے جواب دیا اے جرئیل میں اپنے کو مغموم اور مکروب یا تا ہوں پھر دوسرے دن حضرت جبرنمان آئے اور آپ نے یہی جواب دیا کئم اور تکلیف میں مبتلایا تا ہوں پھرتیسرے دن حضرت جبرنمکن آئے اور آپ نے وہی جواب دیا کہم اور تکلیف میں یا تا ہوں حضرت جبر تیل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھاریفرشتہ ایک لا کھفرشتوں کا سردارتھا اوراس کے ماتحت ہرایک فرشتہ ایک ایک لا کھفرشتوں کا سردار تھا اوراس اساعیل فرشتے نے حاضری کی اجازت جابی آپ نے اس كا حال وريافت كياحفرت جركل في عرض كيابيطك الموت هي ساجازت طلب كرتا ہاس نے مجھى آب سے يہلے كى شخص سے اجازت طلب نہيں كى اور نہ آب ك بعد کس ہے اجازت طلب کرے گا'نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس کواجازت دو'سو جرمیل نے اس کو حاضری کی اجازت دی اس نے آپ کوسلام کیا ورعرض کیا اے محمد وہ اللہ تعالیٰ ﷺ
مجھ کو بھیجا ہے اگر آپ بھی کو تھم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو قبض کروں گا اوراگر
آپ بھی کو تھم دیں کہ چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دونگا۔ آپ نے فرمایا کیا میں جو تھم کروں گا تو
وی کرے گا ملک الموت نے عرض کیا ہاں جھے کو بہی تھم دیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ میں
آپ کی فرمانیردای کروں امام زین العابدین فرماتے ہیں مضور ﷺ نے جرئیل کی طرف
دیکھا جرئیل نے عرض کیا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے ہیں آپ نے
ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چتا نچہ اس نے آپ کی
ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چتا نچہ اس نے آپ کی
دوح قبض کر لی۔ (بیتی فی شعیب الایمان)

یے روایت طویل ہے تکرہم نے حسب ضرورت مختصر کردی ہے مغموم اور مکروب اس غرض سے فرمایا کہ امت کی بخشش اور میرے بعد جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی وجہ سے غمز دہ ہوں۔

و ۱۳ کی سے اسلام ایک محض آیا اور اس نے ضدمت اقدی میں نی کریم اللہ کی ضدمت میں بیٹا تھا کہ ایک محض آیا اور اس نے ضدمت اقدی میں فاقد کی شکایت کی پھردوسراآیا اس نے راستوں کی بدائنی اورلوث مارکا ذکر کیا نی کریم اللہ نے فرمایا اے عدی تم نے جرود کی بعاہ استوں کی بدائنی اورلوث مارکا ذکر کیا نی کریم اللہ نے فرمایا اے عدی کا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور اس کوراستہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہ ہوگا اور اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کری کے فران نے فتح کرلوگے اورا گرتمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کری کے فرزانے فتح کرلوگے اورا گرتمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کری کے فران ہوئی تو تم کری کے فران ہوئی تو تم کری کے فران ہوئی تو کہ ایک اور ب کے ایک دوران ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اور خدا کے درمیان کوئی اس سونے یا جا ندی کو قبول کرنے والانہیں سلے گا اور ب کے ایک داس اللہ تعالیٰ کے اور خدا کے درمیان کوئی تر جمان میں ملا قات کرے گا کہ اس اللہ تعالیٰ مرض کرے گا کہ میں نے تی کوئی میں اللہ تعالیٰ مرض کرے گا کہ میں نے تی کوئی کرانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تی کوئی میں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا کھر یہ بندہ اپنی مرانہ بیں دیا اور اپ فضل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا کھر یہ بندہ اپنی مال نہیں دیا اور اپ فضل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا کھر یہ بندہ اپنی مال نہیں دیا اور اپ فضل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا کھر یہ بندہ اپنی مال نہیں دیا اور اپ فضل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا کھر یہ بندہ اپنی

ordpress.com دائیں جانب اور بائیں جانب نظر ڈالے کا تو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی آس کو<sub>ن</sub> دوزخ نظرآ ئے گی۔

نی کریم علی نے فرمایا آگ سے اپنے آپ کو بیاؤ کی خدنہ ہوتو ایک تھجور کا کلڑا ہی خیرات کرو مجور کا کلزا بھی کسی کومیسر نہ ہوتو یا گیزہ کلام ہی کے ذریعہ آ گے ہے بیجنے کی کوشش کرے حضرت عدی بن حابق فرائے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جیرہ سے قافلوں کو آتے د يكما كدوه كعيكا طواف كرنے آتے تھاور راستہ ميں ان كوكوئي خطره سوائے خدا كے خوف کے نہیں ہوتا تھا' اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسری بن ہرمز کے خزِ انو ں کو فنخ کیا اوراگرتم لوگ زنده رے تو حصرت ابوالقاسم اللاکی وه بات بھی پوری ہوتی دیمو سے ك أيك مخض باتحديث مال ل كر فكل كا اوركوكي قعول كرف والاند مل كا - ( بغارى )

مطلب بیے کہ پھولوگوں نے مفلس اور بدامنی کی شکاعت کی تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بید چندون کی ہاتی ہیں اسلام کی ترقی اور عروج کے ساتھ بید باتیں ختم ہوجا کیں کی حضرت عدی جواس روایت کے راوی ہیں و وفر ماتے ہیں بعض پیشین کوئیاں تو حضور اللهٰ على من نے و كيرليس اوربعض جوجنے كا دِيكه كا وائيں بائيں دوزخ نظرآئ کی بعنی جب جست قائم ہو جائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے یا کیز و کلام کا یہ مطلب كرسحان الله الحمد لله بمثرت يزها كروياب كداؤكون سے الحيى اور بعلى بات كيا كرو كيول كربملي بات كرنے سے مجی صدیتے كا فواب ما ہے۔

﴿١٥﴾ ..... دعفرت اين مسعود في كريم الكاست روايت كرتے بيل كرآب ے کی نے وریافت کیایارسول اللہ پمحود کیا ہے آپ کے فرمایا جس دن اللہ تعالی کری یر نزول اجلال قرمائے گاتو کری میت الی سے تات ہو الی حالان کہ کری کی برائی اوراس کے پھیلاؤ کابیعالم ہے کہ آسان وزمین کے درمیان کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہےتم سب اس دن برہنداور غیرمختون حاضر کے جاؤ مے سب سے بہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے بہنائے جائیں سے اللہ تعالی فرمائے گامیرے علیل کو کپڑے پہنائے جائیں پس جنت کی جا دروں میں ہے دوجا دریں سفیدر تک کی لائی جائیں گی مجر حعرت ابرامیم کے بعد محمولیاس عطا کیا جائے گا بھر میں اللہ تعالی کی وائیں جانب ایک

rdpress.com مقام پر کھڑا ہوں گامیرےاس مرتبہ پر پہلے اور پچھلے غبطہ کریں گے۔ (واری)

کری پرنزول اجلال کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت حق تعالی اس دن کری پر سے تدبیرا مورفر مائے گا کری عرش ہے جھونی ہے ہیبت النبی ہے کری کی جو حالت ہوگی اس کو چرج اہث سے تعبیر کیا ہے جیسے نئے بلنگ یانئے کجاوے میں سے آ واز نکلتی ہے حضرت ابراہیم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کوایک کا فربادشاہ نے سزاد سیتے وفت برہند کیا تھا اس لئے قیامت میں ان کوشرف لباس سے مقدم کیا گیا ' پہلے اور پچھلے بعنی مقام محمود عطا ہونے پر سب کوغبطہ ہوگا'اورسب اس کی خواہش کریں گے کہ ہم کو بیمر تبہ حاصل ہوتا۔

﴿١١﴾ حفرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے یاس جبرئیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کا رب فرما تا ہے کیا آپ کومعلوم ہے کہ آب کے ذکرکومیں نے کس طرح بلند کیا ہے میں نے کہا اللہ ہی جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرا ذکر نہیں کیا جاتا گرآپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ (ابویعلی۔ابن حبان) مثلاً اذ ان اورنما زمیں پاکلمہ تو حید ہیں۔

﴿ ١٤﴾ ....حضرت ابن عبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پروحی جمیعی کہ میں نے حضرت بیجیٰ بن زکر یا علیہ السلام کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کو آل کیا تھا اور تیرےنواے کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کواورستر ہزار کونل کروں گا۔ (ماتم) یعنی حضرت بچیٰ کے مقتولین کے سے دو گئے۔

﴿١٨﴾.....حضرت ابوامامه محتمت بين ارشاد فرمايا رسول الله ﷺ نے كەمبرے رب نے میرے سامنے بیہ بات پیش کی تھی کہ وہ میرے لئے مکہ کی کنگریوں اور شکریزوں کو سونے کا کر دے محریس نے عرض کیا اے رہنیں میں تو ایک دن پیٹ بھر کر کھانا جا ہتا موں اور ایک دن مجمو کار بنا جا بتا ہوں تا کہ جب مجمو کا ہوں تو تیرے سامنے عاجزی کروں اور تجهی کو یا دکروں اور جس دن میر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیراشکر بجالا وَل ۔ (احمرز ندی)

﴿١٩﴾ ....حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فریاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم سے فرمایا اے آ دم میں نے اپنی امانت آ سانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کی تھی' سودہ اس کوئییں اٹھا سکے کیاتم اس امانت کو اور جو پچھاس میں

nordpress.com

ہےا تھانے کو تیار ہو؟

حضرت آدم نے عرض کیا مجھے اس کے اٹھانے سے کیا نفع ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرا ٹھالیا تو اجردیا جائے گا۔ حضرت آدم نے عرض اگرا ٹھالیا تو اجردیا جائے گا۔ حضرت آدم نے عرض کیا ہیں نے اس امانت کو اور جوا بچھاس میں ہے اٹھالیا۔ اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ نیس گزراصرف آئی دیر گئی جتنی عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں ہوتی ہے کہ ان کو جنت سے شیطان نے نکلوادیا۔ (ابوائیخ)

امانت ہے مراد وہی امانت ہے جس کی طرف سور ۂ احزاب کے آخر میں اشار ہ کیا ہے کیعنی اپنی خواہش کے خلاف احکام الہی کی حفاظت۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ الله تعالى نے فرمایا اے محمد ﷺ میں اس شخص کوآگ کا عذاب نہ کروں گاجس کا نام تیرے نام پررکھا گیا ہو۔ (دیلی)

الله تعالی نے حضرت موی تے ارشادفر مایا علی جیساعمل کرو سے ویسا ہی بدلہ تم کو ریا ہی بدلہ تم کو دیا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔(دیلی)

بینی حضرت کے توجہ دلانے سے معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں سے تو مجھے بہت زیادہ دیا گیا ہے اس لئے خیال ہوا کہ ناحق ہی سوال کیا۔ ndbress.com

ولات کی کہا ہے۔۔۔۔ عبداللہ بن حوالہ کے واسطے ہے ابن عساکر نے روایت کی کیا ہے کہ کھی کریم بھٹانے فرمایا شام کولازم بکڑوتم جانے ہواللہ تعالی نے شام کوخطاب کر کے کیا فرمایا ہے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو داخل کروں گا اے شام تو میر سے انقام کی تکوار ہے اور میر سے عذاب کا کوڑا ہے تو جگہ بی اجھے لوگوں کی ہے اور تیری بی طرف محشر ہوگا۔ (طرانی این عساکر)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختصر کر دیا ہے ملک شام کے بہت سے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ان ہی فضائل کی جانب اس صدیث قدی میں بھی اشارہ ہے۔ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کاوہ قول نقل کیا ہے جس میں شام کوخطاب کیا ہے۔

﴿٢٣﴾....حفرت ابو ہرروہ نبی كريم الله كى معراج كا ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں سدرة المنتی پر پہنجاتو مجھ سے کہا گیا بیسدرة المنتی ہے مجھ سے الله تعالی نے وہاں چینجنے کے بعد فرمایا سوال کرو میں نے عرض کیا اللی آب نے حضرت ابراميم كوهليل بنايا اورآب في في حضرت موى " كوكلام سي نواز ااورآب في مفرت داؤد کو بہت بڑے سلطنت عطا فرمائی اورلو ہاان کیلئے نرم کردیا۔اور پہاڑ ان کے لئے مسخر کر دیئے۔حصرت سلیمان کو بہت بڑا ملک عطا فر مایا ان کیلئے جن انسان اورشیاطین اور ہوا کو مسخر کردیا اوران کوابیا ملک عنایت کیا جوان کے بعد سی کوئیس دیا گیا ، حضرت عیسی کوآب نے تو ریت اورائجیل کاعلم دیاا تد ھے اور کوڑھیوں کوان کے ہاتھ سے شفادی۔انکواوران کی ماں کو شیطان رجیم ہے پناہ دی اور شیطان کوان دونوں برکوئی راہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے آپ میں کو اپنا صبیب بنایا تورات میں آپ کو صبیب الرحمان کے لقب سے یا و كياآب كوتمام انسانون كي طرف رسول بناكر بعيجاآب كي امت كواول وآخر كالقب ديا 'اور آپ کی امت کیلئے ہرخطبہ میں شرط لگائی کہ کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا جب تک اس خطبہ میں بیہ شہادت نددی جائے کہ آپ میرے بندے اور آپ میرے رسول ﷺ بیں میں نے آپ کو پیدائش کے اعتبارے اول اور بعثت کے اعتبارے آخر کیا۔ میں نے آپ کوسیع مثانی تعنی سورہ فاتحہ عطا کی جو آپ ہے پہلے کسی ہی کوئیں دی گئی اور میں نے آپ کوعرش کے خز انوں میں سے سور واقر و کی آخری آ بیش عطا کیں جو آ ب سے پہلے کسی نی کوئیں دیں اور میں نے

besturdubook's

udpress.com آ ب كونبوت كى ابتداء كرنے والا اور نبوت كوختم كرنے والا بنايا ـ (شفاءة ضيءياض) خواتیم سورہ بقریعن المؤ سُولُ سے لے كرآ خرتك **\$...\$...\$** 

## رسول التمصلي التدعليه وسلم كے اصحاب كي فضيلت

﴿ الك .... حضرت عمر بن خطاب قرمات بي مين نے نبي كريم الله عاب آپ فرماتے تھے میں نے اپنے رب سے اسنے اصحاب کے باہمی اختلاف کے متعلق سوال کیا تو مجھ مروحی کی تنی اے محمد اللہ ہمارے اصحاب میرے نز دیک آسان کے تاروں کی مانند ہیں کہ بعض بعض سے زیادہ نورانی ہیں مکرنورسب میں ہے پس جس محض نے ان کے اختلاف میں سے کہ جس پر وہ ہوں کچھ لے لیا تو ہومیرے نز دیک ہدایت پر ہے حضرت عمرؓ کہتے ہیں اور فرمایار سول اللہ ﷺ نے میرے اصحاب تاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی پیروی کرو کے ہدایت حاصل کرو کے۔(رزین)

بدایت اورراه یانے کیلئے تاروں کی بہترین مثال ہے۔

﴿٢﴾....جعزت على كرم الله وجهه ارشا وفرمات بين كه نبي كريم ﷺ نے مجھ كو اورحضرت زبیراورمقدادگوایک خاص واقعه کی تلاش میں بھیجاتھا چنانچہ ہم لوگ سے اورجس جكه كاآب نے ہم كو پيتہ بتايا تھا و ہاں ہم كوايك عورت كى ہم نے اس كو پكڑ ليا اور خط دريا فت کیا تواس نے کہا میرے پاس کوئی خطابیں ہے گر جب ہم نے کہا کہ یا تو خط ہم کو دیدے ورنہ ہم تیری تلاشی لیں مے اس همکی پر اس نے اپنی چوئی میں سے نکال کروہ خط دیا ہم اس خط کو واپس کے کرآ گئے وہ خط حاطب بن بلتعہ کا تھا جوانہوں نے خفیہ طور پر مکہ کے کا فروں كولكها تقاني كريم الله في في حاطب سے دريافت كيا بدكيا معاملہ ہے انہول نے كہا بإرسول الله على معامله مين جلدي كوئي فيصله نه تيجيئ واقعه بيرے كه مين مكه كا اصل ماشندہ ہیں ہوں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے مکہ والوں ہے ان کی قرابت اور رشتہ داری ہے اور اس بنا پر ان کے بھیجا ور بویاں اور ان کے مال مکہ میں محفوظ ہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میر نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے بیخیال کیا کہ مکہ والوں پر پچھا حسان کردوں تا کہ اس احسان کی وجہ سے وہ میر سے اہل وعیال اور میر سے مال کومٹل دوسر سے مہاجرین کے محفوظ رکھیں میں نے بیم خبری کسی کفریا ارتد او کی بنا پر نہیں کی تھی نبی کریم کے نے فرمایا حاطب ہی بچھ کواجازت و ہے کہ اس نے تمہار سے سامنے بچ کہا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کے جمھ کواجازت و ہے کہ کہ میں اس منافق کول کردوں نبی کریم کے خرم مایا تھے خبر نہیں کہ حاطب بدر کے معر کے میں شریک ہوا ہے اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر سے و کی تھے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہار اجو جی جا ہے ممل کردتم پر جنت واجب ہوگئ اور ایک روایت میں ہے جو چا ہے ممل کرو میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے اس واقعہ کے اور ایک روایت میں ہے جو چا ہے مل کرو میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے اس واقعہ کے بعد سورہ ممتحد کی ابتدائی آ سیتی نازل ہو کیں کہ اے ایمان والو جولوگ میرے اور تمہارے ومن بیں ان کودوست نہ بناؤ۔ (بغاری وسلم)

ہم نے روایت کو مخضر کردیا ہے حاطب بن بتعد ٹے مسلمانوں کے حالات کی مکہ کے کفار سے مخبری کرنی جابی تھی اور خفیہ طور سے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا تھا عرب کی عورتیں سر کے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا ہا ندھ لیتی تھیں اس عورت نے وہ خط چے میں چھپالیا اور مکہ کوروانہ ہوئی نبی کریم کے کوالٹہ تعالی نے بیروا قعہ بتا دیا آپ نے نہ کورہ بالا اصحاب کو روانہ کیا اور وضہ خاخ کا پنہ بتایا کہ وہاں تم کو وہ عورت ملے کی چنانچہ ایسا ہی ہواروضہ خاخ کا پنہ بتایا کہ وہاں تم کو وہ عورت ملے کی چنانچہ ایسا ہی ہواروضہ خاخ یراس عورت کو پکڑلیا اور وہ خفیہ خط در باررسالت میں پیش کردیا گیا۔

ordpress.com

# 

و السلطر حضرت انس بی کریم الی سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آ دم اس طرح لایا جائے گا کو یا وہ بھیڑ کا بچہ ہے پس خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا۔ میں نے بچھ کوزندگی عطاکی دولت وعزت عطاکی اور بچھ پر انعام کیا سوتو نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا ابن آ دم عرض کرے گا ہے رب میں نے مال جمع کیا اس کو بڑھایا اور میرے پاس جس قدر مال تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ مجھ کو دنیا میں چھر بھیج و بیجئے تا کہ میں وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے

گا جھے وہ دکھلا جوتونے دنیا کی زندگی میں اپنے لئے آگے بھیجا تھا ابن آ دم پھر وہی ہونی کا میں کرےگا اے رب میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جس قدر میرے پاس تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تا کہ وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں پس جب بہ ثابت ہوجائے گا کہ بندے نے کوئی بھلائی پہلے سے نہیں بھیجی ہے تو اس کو دوزخ میں بھیجے کا تھم دیا جائے گا۔ (ترفدی نے روایت کی اور اس حدیث کو ضعیف بتایا) قیامت میں بندے سے ان احسانات و انعامات کا سوال ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس پر کیے گئے تھے۔ حدیث میں فرج بھیڑ کے بچے کے ساتھ تھیں۔ دینے سے مراد تحقیر و تذکیل ہے دنیا میں چھوڑ آیا اگر اللہ کے راستے میں خرج کرتا تو دہاں یا تا۔

وس کہ اللہ تعالی میں کہ اللہ تعالی کریم کا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت میں کہ اللہ تعالی قیامت میں فرمائے گا ہے این آ دم کیا ہی نے کھے کو کھوڑے اونٹ نہیں عطا کیے تھے کیا تھے کو نکاح کیلئے عور تیں نہیں دی تھیں اور کیا تھے کوسر دار بنا کر مال نہیں دیا تھا بندہ کے گا اے رب بینک ہیسب کھودیا تھا ارشاد ہوگا ہجران باتوں کا شکر میے کہاں ہے۔ (جینی شعب الا بمان)

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت میں کہ کیا تو نے مجھ سے بہاری میں تندری نہیں طلب کی تقی اور میں نے تجھ کو صحت نہیں عطا کی تقی اور کیا تو نے اپنی قوم کی اجھی بیوی نہیں طلب کی تھی اور میں نے تیرا نکاح اس سے نہیں کرادیا تھا۔ (ابوائیخ بیمی آ) لیعنی جونعتیں مانگا تھا کیا وہ سب تجھ کوئیں دیتا تھا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله وَ الله و فر ما یا اے او گو! الله تعالی کے فضل لیعنی مال میں سے خیرات کر کے اپنے کو بچاؤ ہو سکے تو ایک مصاع سے یا ایک محجور کے فکڑے سے تم میں ہرایک محفق الله تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہنے والا ہے کیا میں میں ہرایک محفق الله تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہنے والا ہے کیا میں نے تھو کو سنتاد کھی نہیں بنایا تھا کیا میں نے صاحب مال واولا ونہیں بنایا تھا پھر تو نے کیا آگے ہم جبجا یہ بندہ وائیں بائیں جانب دیکھے گا آگے جبچے دیکھے گا اور کوئی چیز نہ پائے گا پھر اس آگ سے نہ نے سکے گا جو اس کے منہ کے سامنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوا ایک محبور کے مکڑے ہی کو خیرات کر کے بچوا یہ ہمی نہ ہو سکے تو اچھی بات ہی کہو۔ (احم الحروانی) روایت کو مختمر کردیا ہے مماع ایک پیانے کو کہتے ہیں مطلب بیہ کہ جو ہو سکتے ، صدقہ اور خیرات کے ذریعہ دوزخ سے نجات حاصل کرد۔

﴿ ٢﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف کی روایت میں ہے کہ دنیہ منورہ میں بن کریم کا جب تشریف لائے تو مہلی تقریر میں آپ نے فر مایالوگو! اپنی جانوں کی حفاظت کیلئے کچھ آ کے بھیجا کرواس دن اللہ تعالیٰ کے گا حالاں کہ کوئی ترجمان یا کوئی پر دہ تمہارے اوراس کے درمیان نہ ہوگا۔ کیا تحصو مال نہیں دیا گیا تحص پر اپنافضل نہیں کیا تو نے اپنے لئے آگے کیا بھیجا پس اس وقت وا کیں ہا کیں جانب دیکھے گا تو پچھنظر نہ آئے گا سامنے دیکھے گا تو پچھنظر نہ آئے گا سامنے دیکھے گا تو پچھنظر نہ آئے گا سامنے دیکھے گاتو جہنم کے پچھنظر نہ آئے گا۔

پس جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ اپنے کو دوزخ سے بچائے اگر چہ ایک تھجور کے ککڑے بی ہے ہو۔(الاتحاف السدیہ)

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین پر بہت کراں ہوئی اور وہ بہت پر بیٹان ہوئے سرکار نے فر مایا جب بھی تم کواس تنم کی تعتیں حاصل ہوں تو ہم اللہ پڑھ لیا کرواور جب کھا کرفارغ ہوا کروتو یہ دعا پڑھو اُلْت مند لِلْیْ اللّٰهِ فَو اَشْبَعْنَا وَ اَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ اَلْفِیْ اَلْدِی اَلْدِی اَلْدِی اَلْدِی اَلْدِی اللّٰهِ اللّٰهِ اَلْدِی اللّٰهِ اللّٰهِ اَلْدِی اَللّٰهُ اَلَٰهُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ



عقل کی بیدائش اوراس کی فضیلت

besturdubooks. Wordpress. وا ﴾ حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو ارشاد فر مایا کھڑی ہووہ کھڑی ہوگئی پھر فر مایا بیٹھ پھیراس نے پیٹے پھیری پھرفر مایا مندسامنے کراس نے مندسامنے کیا پھرفر مایا بیٹھ وہ بیٹھ گئ الكليل تقلم كے بعد فرمايا ميں نے كوئى مخلوق تجھ ہے بہتر اور نہ كمال ميں تجھ ہے زيادہ اور نہ خوبیوں میں بچھے سے اچھی پیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے تُواب دوں گا' تیری ہی وجہ ہے میں بہجانا جاؤں گا تیری ہی وجہ سے عمّاب کروں گا' تیری ہی وجہ ہے تواب ہے اور تیرے ہی سبب سے عذاب ہے۔ (بیمِقی 'علماء نے اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے ) مطلب یہ ہے کہ عقل ہی پر ہر حتم کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

## مكروبات ومحرمات

﴿ إِنَّ حَفْرَت عبدالله بن مسعودٌ كہتے ہیں فرمایا نبي كريم ﷺ نے كه الله تعالى فر ما تا ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں ہے ایک زہر بلا تیر ہے جس نے میرے خوف سے اس کوترک کر دیا تومیں اس کے ایمان میں ایس صفات پیدا کردوں گا جس کی لذت و حلاوت وہ اینے قلب میں محسوس کرے گا۔ (طبرانی)

لعنی نگاہ کی حفاظت کرے اور جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہےان کو نہ دیکھے تو ایسے مخاط بندے کے ایمان کو ایک خاص کیفیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ گناموں سے جوایمان میں ضعف پیداموتا ہے اس کوتوت سے بدل دیا جاتا ہے۔

﴿٢﴾ حضرت شداو بن اوسٌ كہتے ہيں فرمايا نبي كريم ﷺ نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے اور جملائی کرنے کو لا زم کر دیا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کوتل بھی کرنا ہوتو بھلےطریقہ ہے تن کرواورا گرکسی جانور کوڈن کروٴ تب بھی انجھی طرح ذنح کیا کرواورتم میں ہے ہرایک کولازم ہے کہ ذرج کے وقت اپنی چھری کو تیز کرلیا کرے اور ذبحہ کو آ رام دیا کرے۔(مسلم) indpless.cor

یعنی قصاص وغیرہ میں اگر کسی کوئل کرنا ہوتو تکلیف نہ پہنچائے تلوار تیز ہوتا کوئل کسی ایذا نہ ہؤائی طرح جانور کے ذکہ کرنے میں چھری تیز کر لے تا کہ جانور کو تکلیف نہ ہوااور کھال اتار نے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب جانور شعنڈ ابوجائے تب کھال اتار ۔۔ ہوااور کھال اتار نے میں جلدی نہ کریم ﷺ نے جب مدینہ کیطر ف جرت کی تو آپ کے ہمراہ طفیل بن عمر والدوئ نے بھی ہجرت کی اور طفیل کے ہمراہ ایک اور مخص نیار ہوگیا مخص نے بھی جو انہی کی قوم میں سے تھا اس نے بھی ہجرت کی انفاق سے وہ مخص نیار ہوگیا اور ایماری کی تکلیف سے گھرا کراس نے چھری سے انبی انگلیوں کے پورد سے کاٹ ڈالے اور بیاری کی تکلیف سے گھرا کراس نے چھری سے انبی انگلیوں کے پورد سے کاٹ ڈالے اور ایماری کی تکلیف سے گھرا کراس نے چھری سے انبی انگلیوں کے پورد سے کاٹ ڈالے اور ایماری کی تکلیف سے انبی خون گیا کہ آئر کارم گیا ،طفیل نے اس شخص کوخواب میں و یکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ ڈ ھکے ہوئے ہیں طفیل بن عمر کے واس سے دریافت کیا کہ تیرے رہ بے تیرے ماتھ کیا کیا۔

اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ میں نے کہا یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ان کو میں ڈھکا ہوا دیکھا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھوں کے ہمائی اس کے کہا ہاتھوں کے متعلق مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جس کوتو خراب کر کے آیا ہے اس کو ہم درست نہیں کریں گے فیل بن عمرو نے بیتمام قصہ نبی کریم کی کوسنایا آپ نے اس واقعہ کوسنارہ عافر مائی یا اللہ اس کے دونوں ہاتھوان کی بھی بخشش کردے۔ (مسلم)

زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرسکا 'بجرت کی وجہ ہے اس کو بخش تو دیا گیا لیکن ہاتھوں کواسی حالت میں دکھایا گیا 'آخر نبی کریم کھی نے ہاتھوں کی بخشش کیلئے بھی دعا کی۔
﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ حضرت ابو ہر ہرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم کھی نے فرمایا جھے اللہ تعالی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا حال بیان کروں جس کے پاؤں تو زمین تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عرش البی کے نیچے ہیں اور وہ خدا کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے سُبِحَانَک مَا اَعْظَمَک حضرت حق تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں' مگر جو شخص میرے نام کی جھوٹی قتم کھاتا ہے وہ میری عظمت کو نہیں حانیا۔ (ابوائینے)

یہ کوئی فرشتہ ہے جس کومرغ کی صورت میں پیدا کیا ہے یا مرغ بی کو یہ کلمات

تعلیم کئے گئے ہیں' بہر حال جمو فی قتم کھانے والوں کیلئے بخت وعید ہے۔ ﴿ ۵ ﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا میر ہے بندوں کا مثلہ نہ کیا کرو۔ (احمہ) کسی کی شکل وصورت بگاڑنے کو مثلہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت ہیں لوگوں کے ناک کان کاٹا کرتے تھے۔

۲﴾ ....الله تعالی فرما تا ہے بہلی نظرتو تیرے لئے ہے کیکن دوسری کا کیا حال ہے۔ (ابواٹیخ)

نیعن اگر کسی غیرمحرم پراچا تک نظر جا پڑے تو قابل عفوہے کیکن دوبارہ اگر قصدا دیجھے تو مواخذہ ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریا تا ہے اے این آدم اللہ تعالیٰ فریا تا ہے اے این آدم اگر تیری آئی میری حرام کی ہوئی چیزوں کے دیکھنے پر جھکڑا کر ہے تو میں نے دوڈھکنوں سے تیری امداد کی ہے ان کو بند کرلیا کراورا گر تیری زبان میری حرام کی ہوئی چیزوں پر تجھ ہے جھکڑا کر ہے تو میں نے اس کیلئے بھی دو بند کرنے والی چیزیں تیرے لئے بناوی ہیں ان کو بند کرلیا کر۔(دیلی)

ر دایت کوخضر کر دیا ہے۔ ڈھکنوں سے مراد پلکیں اور ہونٹ ہیں۔



besturdubooks.nordpress.com

علامات قيامت

﴿ ﴾ .... ابونواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وجال کا ذکر کیا اوراس کی تفصیلات بتا کیں آپ نے بیجھی فرمایا کہ جوکوئی اس کو یائے تو وہ اس برسورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے ہے آیتیں اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں آپ نے فر مایا وہ عراق وشام کے درمیان نکلے گا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا صحابہ ؓ نے دریافت کیا یارسول الله وه کتنے روز تک زمین پررہے گا آپ ﷺ نے فرمایا جالیس روز تک ان جالیس دونوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے صحابہ ی خرض کیا یارسول الله کیا سال بھر کے دن میں ایک ہی دن کی نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایانہیں اندازہ لگا کریورے سال کی نماز پڑھنا پھر آپ نے مزید ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس حال میں حضرت عیسی کواللہ تعالی بھیجے گا حضرت سیح ابن مریم دمشق کےشرقی مینارے کے قریب نازل ہوں کے دوجاوروں کے درمیان آپ کی تشریف آوری ہوگی حضرت ابن مریم د و فرشتوں کے بروں پراینے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سرجھ کا نمیں گے تو آپ کے سرے قطرے میکتے ہول گے اور جب سراونجا کریں گے تو قطرے موتیوں کی طرح ان پر بہتے ہو مے حضرت مسیح ابن مریم وجال کے تبعین کوفتل کریں گے اور مقام لد پر د جال کوفل کریں گے پھر حضرت عیسی ان لوگون کے پاس پہنچیں گے جو فتنہ د جال ہے محفوظ رہے ہوں مے حضرت عیسی علیہ انسلام ان لوگوں کے یاس پہنچیں گے اور ان لوگوں کے منہ سے غبار صاف کریں گے اور ان کے مراتب ہے جو جنت میں ملنے والے ہول گے ان کوآ گاہ کرٹیں سے ای حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کو پہنچے گی اور خدا تعالیٰ ان كوظم دے گا كميں نے اپنے بہت ہے ایسے بندے نكالے ہیں كہ جن ہے جنگ كرنے کی سمی کوطا فتت نہیں ہےتم اینے ساتھیوں کوطور پر لے جاؤ اوران کی حفاظت کرواوراللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندز مین سے دوڑیں گئے یا جوج ماجوج کی تفصیل فر مانے ordpress.com

کے بعد پھر آپ نے ان کے مرنے اور حضرت عیسی کے طور پر سے اتر نے کا ذکر فر مایا اور <sup>حق</sup> اس زمانے کی خیر و برکت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فر مایا کہ ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جس سے ہرا بیک مسلمان مرواور عورت کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گے۔اور بازاروں میں بے حیائی اس طرح علی الاعلان ہوگی جس طرح گدھے کرتے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔(مسلم)

ہم نے روایت کومختصر کر دیا ہے۔

(۲) سده حضرت ابن عرائی کریم الله سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ایک مرغ پیدا کیا جس کے پروں کومو تیوں اور زبر جداور یا قوت ہے آراستہ فرمایا ہے اس کا ایک پرمشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اس کا ہرعرش کے قریب ہے اور پاؤں زمین کے یعنی پس جب جب ہوتی ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلا کر کہتا ہے سُبٹ و خ فُدُو سُس رَبُنَا اللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

یعنی اس مرغ کی شبیح کابند ہونا بھی علامات قیامت میں ہے ہے۔ شہر اس شہرے کے سبیج کابند ہونا بھی سات تھا مت میں ہے۔

## قيامت

﴿ ﴾ مسد عنرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین سمیٹ لیگا اور آسانوں کواپنے دائیں ہاتھ میں لبیٹ لیگا اور فر مائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ (بخاری)

ہاتھے ہےان کی قدرت مراد ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت عبدالله بن عمرٌ نبي كريم الله عدروايت كرتے بيل قيامت

کے دن اللہ تعالیٰ آسانوں کو لیبیٹ لے گا پھران کواپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور فر مانسے گا کہاں ہیں ظالم کہاں ہیں سرکش' پھرزمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا' پھر فر مائے گا میں شہنشاہ ہوں کہاں ہیں سرکش اور متکبر۔ (مسلم)

ر یعنی شرکوں نے اللہ کی قدر جیسی بیجانی جاہئے تھی نہیں بیجانی اور تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی ہیں ہوگ اور آسان اس کے دائیں ہاتھ ہیں ہوں مے دواس چیز سے بہت پاک اور ہلند ہے جس کواس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مطلب سیہ ہے کہ عالم کو جس طرح بھیلا یا ہے اسی طرح اس کو سمیٹ لیس سے جو سیجھ قرآن میں کہا گیا تھا اس کے موافق اس بیہود عالم نے بھی کہا تو آپ نے اس کی تقد پق فرمائی سیمکن ہے کہ قرآن میں ہاتھ اور شھی جس کو کہا گیا ہے تو رات میں اس کو انگلیوں سے تعبیر کیا گیا ہو۔

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوسعید خدر کا گہتے ہیں فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالی قیامت میں حضرت آ دم کوخطاب کر کے فر مائے گا ہے آ دم الحضرت آ دم عرض کریں گے ارشاد! میں حاضر ہوں اورا مربجالا نے کومستعد ہوں ہرتسم کی بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے اللہ تعالی فر مائے گا دوز خے کے لئے کرکو چھانٹ لے حضرت آ دم عرض کریں گے کہ دوز خے کے لئے کہ یعنی دوز خ میں جانے والوں کی کیا مقدار ہے ارشاد ہوگا ہرا کی ہزار میں سے نوسوننانو سے اس تھم کا اعلان ہوتے ہی مارے خوف کے بیچ بڈھے ہوجا کیں گے اور حاملہ عورت این حمل کوگرادے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ ہے ہوتی ہیں حالاں کہ وہ عورت این حمل کوگرادے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ سے بوش ہیں حالاں کہ وہ

سن شیکی چیز ہے ہے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت بخت ہے صحابہ نے عراض کیا اللہ کا عذاب بہت بخت ہے صحابہ نے عراض کیا ارسول چینے وہ ہم میں ہے کون سما ایک ہوگا آپ نے فر مایا خوشخری حاصل کر و بیشک تم میں ہے ایک ہوگا اور یا جوج ماجوج میں ہے ہزار ہوں گے چھر آپ نے فر مایا ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں گئم تمام اہل جنت کے ایک چوتھائی ہوں گے صحابہ نے اس بشارت کوئن کر اللہ اکبر کا نعرہ و نگایا پھر آپ چینے نے فر مایا میں امید کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کرتا ہوں کرتم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گئے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فر مایا ہوں کرتا ہوں میں ایسے ہو سے جسے سفیدرنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا کرتا ہوں میں سیاہ بال یا یوں فر مایا کرتا ہوں میں سفید بال ۔ ( بغاری مسلم )

یعنی تمام بی نوع انسان میں تمہاری تعداد بی کیا ہے اس پر بھی جولوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے آ دیھے تم ہوگے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ حضرت عبدالله بن انيسٌ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے میں اواز لگا ئیگا اس آ واز کو دوروالا بھی ایسا ہی سنے گا جیسے قریب والا فرمائے گا میں شہنشاہ ہوں انصاف کرنے والا ہوں۔ (بخاری تعلیقاً)

وه این است میں حاضر سے کہ آپ بین ہم نی کریم کے کہ خدمت میں حاضر سے کہ آپ بینے اور فر ما یا کیا تم جانے ہو کہ میں کیوں ہنتا ہوں ہم نے عرض کیا کہ اس کا سبب اللہ اور اس کا رسول کے ہی جانیا ہے۔ آپ نے فر ما یا بندے کی اللہ تعالیٰ ہے جو گفتگو ہوگی اس پر جمعے بنسی آرہی ہے بندہ کیے گا اے میرے رب کیا تیرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جمھ پرظلم نہ ہو حضرت می فرما کیں گے بندہ عرض کرے گا میں اپنے خلاف کسی فیصلے کواس وقت تک جا کرنہیں سمجھتا جب تک میرے متعلقین میں ہے میرے خلاف کوئی شہادت نہ دے مضرت می فرما کی ہے اور کرا ما کا تین میں ہے میرے خلاف کوئی شہادت نہ دے مضرت می فرما کی ہے اور کرا ما کا تین شہادت دیے کے لئے کافی جی آج کی تیرانفس ہی خود تھھ پر گواہی دینے کیلئے کافی ہے اور کرا ما کا تین شہادت دینے کے لئے کافی جیں نبی کریم کی فرماتے ہیں گھراس بندے کے منہ پر مہر کردی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم و یا جائے گا محضورا کرم کے فرماتے ہیں کردی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم و یا جائے گا محضورا کرم کی فرماتے ہیں کردی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم و یا جائے گا محضورا کرم کی فرماتے ہیں کردی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم و یا جائے گا محضورا کرم کی فرماتے ہیں کیوں کی تعمورا کرم کی فرماتے ہیں کی کردی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم و یا جائے گا محضورا کرم کی فرماتے ہیں گھرا کی حضورا کرم کی فرماتے ہیں کی دور کی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو گئے کا تھم و یا جائے گا محضورا کرم

idpress.com

سواس ہے اعضا اس بندے کے اعمال بیان کریں گے بھراس بندے اور بندے کے کلام کھی میں اس سواس ہے اور بندے کے کلام کھی معنا اس اعضاء کو کے گاتم ہلاک ہواورتم کو دوری ہومیں تمہارے ہی لئے جھکٹر رہاتھا۔ (مسلم)

> پہلے بیہ مطالبہ کرے گا کہ مجھ پر فرد جرم قائم کرنے کیلئے بیضر دری ہے کہ گواہ ایسے ہوں جن پر مجھے اعتماد ہو جب حضرت حق خود اس کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا فر ما نی<u>ں گےاوروہ اس کے خلاف شہا</u>وت دیں گےتوان پر بگڑے گااوران کوکوے گا۔اور کے گامیں تو تمہارے ہی بیجانے کیلئے یہ جھگڑا کرر ہا تھااور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دى ـ كلام كوچھوڑ ديا جائے گا يعني بولنے كي قوت كولوثا ديا جائے گا۔

> ﴿ ٢﴾ ....حفرت ابو ہربر افر ماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت میں اینے رب کود یکھیں گے آپ نے فرمایا کیاتم دو پہر کے وقت جبکہ آفاب ابر اور باول میں نہ ہوآ فاب کے دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہو صحابہ نے کہا نہیں چرآ ب نے فر مایا کیا جس رات کو چاند بورا ہواور جا ند بادل میں بھی ہو کیاتم جا ند کے دیکھنے میں شک و شبہ کرتے ہو صحابہ نے جواب دیانہیں پھرآپ نے فرمایاتھ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم جس طرح جا نداورسورج کے دیکھنے میں شبہبیں کرتے اس طرح خدا کے دیکھنے میں بھی تم کواس دن کوئی شبہیں ہوگا۔ پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گااے فلاں شخص کیا میں نے بچھ کود نیا میں عزت اور آ ہر ونہیں دی کیامیں نے تجھ کو تیری حسب منشا بیوی نہیں دی کیامیں نے اونٹ اور گھوڑ ہے تیرے تابع اور فرماں بر دارنہیں کئے کیا میں نے ہجھ کوسر دار بننے اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کا موقعہ نبیں دیا' بندہ ان تمام باتوں کے جواب می*ں عرض کرے گا بیشک تو*نے ہے سب کچھ عطا کیا پھراللہ تعالی فر مائے گا کیا تجھ کویہ یقین تھا کہتو مجھ ہے ملا قات کرنے والا ہے بندہ کیے گانبیس تیری ملا قات کا مجھے کو گمان نہیں تھا'ارشاد ہوگا جس طرح تو نے ان تمام نعتوں کے باوجود مجھ کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا ای طرح میں بھی آج تیرے ساتھ سلوک کروں گا اور جھے کو بھلا دول گا پھر دوسرے بندے سے ای طرح گفتگو کرے گا پھر تیسرے ہے اس طرح ملاقات کرے گا اور یہی فرمائے گا بند وعرض کرے گا اے میرے رب میں تجھ

پرایمان لا یا اور تیری کتاب اور تیر بے رسولوں پرایمان لا یا اور بیس نے تماز پڑھی اور (گوقادی اور جس قدر تعریف کرسکتا ہوگا کر ہے گا اللہ تعالی فرما ئیں گے اچھا تھ ہر ہم تیر ہے لئے گواہ طلب کرتے ہیں بندہ اپنے جی میں سوچے گا یہاں کون ہے جو میر بے خلاف شہادت دب گا سواس کے مند پرمہر کردی جائے گی اور اس کی ران اور اور اس کا گوشت اور اس کی ہڑیاں اس کے اعمال پر گواہی دیں گے اور بیہ معاملہ اس لئے کیا جائے گا تا کہ بندے کوکوئی عذر باتی ندر ہے اور بیہ منافق کا حال ہے۔ اور بیہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالی نار اض ہے۔ (مسلم) ندر ہے اور بیہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالی نار اض ہے۔ (مسلم) مطلب بیہ ہے کہ دیکھنے والوں کوشبہ کی تخوائش نہ ہوگی بندوں سے ملاقات کر کے اپن تعتیں مطلب بیہ ہے کہ دیکھنے والوں کوشبہ کی تخوائش نہ ہوگی بندوں سے ملاقات کر کے اپن تعتیں یاد دلا ئیں گے بعض تو صاف کہدیں گے کہ ہم تھے پر ایمان ندر کھتے تھے اور بعض خدا کے ما منا ہوگی جوٹ بولیس گے تو اللہ تعالی ان جھوٹوں کوخود انہیں کے اعضاء کی شہادت سے قائل کردیگا۔

و کے کہ سخفرت ابوذر کہتے ہیں فر مایا نبی کریم کے بیشک میں اس مخفی کو جات ہیں دونر تے ہے نظے گا اس جو جات میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دونر تے سے نظے گا ایک محف قیامت میں لایا جائے گا کہ اس کے کہرہ گناہوں کو اس کے سامنے چیش نہ روبرواس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے چیش نہ کیا جائے گا تو نے فلاں دن ہے کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا ہے بندہ کیا جائے گا تو نے فلاں دن ہے کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا ہے بندہ کہ کا جائے گا تو نے فلاں دن ہے کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا ہے بندہ کہ کا ہاں! اسکوانکار کرنے کی ہمت وطاقت نہ ہوگی اور یہ بندہ کہیرہ گناہوں کے خیال سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ ہوجا کیں لیس حضرت حق کی جانب سے کہا جائے گا کہ اچھا اس بندے کیلئے ہرگناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی یہ بشارت اور مہر بانی دیکھ کرجلدی سے کہا گا اے رب میں نے بعض اعمال اور بھی کئے تھے ان کو میں یہاں نہیں دیکھا حضرت اور ہریہ گئے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم کی اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑے ابو ہریہ گئے تیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم کی اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑے بہاں تک کہ آپی کیلیاں نظر آگئیں۔ (سلم)

یہ ت مطلب میہ ہے کہ جب بندہ دیکھے گا کہ گناہ کی جگہ نیکی مل رہی ہے تو خوشی میں آ کر کبیرہ گناہوں کوخود ہی یو جیھنے گئے گا' حضرت ابو ہر بر ہؓ نے بیہ جو کہا کہ کچلیاں نظر آنے لگیں تواس کا مطلب بیہ ہے کہ عام عادت سے زیادہ انسے کیوں کہ سر کاردو عالم ﷺ کی عامیم عادت بیتھی کہ آپ کی ہلی تبسم اور مسکرا ہٹ سے زیادہ نہ ہوتی 'حضور ﷺ جب بھی بہت زیادہ ہنتے تھے تو صرف کچلیاں نظر آجایا کرتی تھیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ..... حضرت عبدالله بن عمر عدد ایت ہے کہ فر مایارسول الله ﷺ نے بیشک الله تعالی قیامت کے دن میری امت میں ہے ایک تحض کو عامہ خلاکق کے سامنے طلب کرے گا ' پھراس کے سامنے نا نوے کا غذر کھے گا ہر کا غذی لہائی آئی ہوگی جہاں تک ایک آ دمی کی نگاہ پہنچتی ہے پھر الله تعالی اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے فر مائے گا کیا تو ان میں ہے کی بات کا انکار کرتا ہے کیا میرے تکھنے والے فرشتوں نے بچھ پر پچھ طلم کیا ہے ان میں بندہ کے گا اے د بنید، پھر الله تعالی فر مائے گا کیا ان گناہوں کی فہرستوں کے خلاف پس بندہ کے گا اے د بنیدہ عرض کرے گا نیوں اے د بیر ارشاد فر مائے گا بیتک تیری ایک نیکی بختے کوئی عذر ہے بندہ عرض کرے گا نیوں اے دب ایھر ارشاد فر مائے گا بیتک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کا غذ کا پرزہ نکالا جائے گا' اس برزے میں اَشْھَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبُدُہُ وَ رَسُو لُعَلَمَاموگا۔

اللہ تعالیٰ ارشادفر مائے گا نامہ اعمال تلنے کی جگہ حاضر ہویے بندہ عرض کرے گا
اے پروردگار کہاں یہ پرزہ اور کہاں وہ کاغذات کا طومار! ارشاد ہوگا تجھ پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔
نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھروزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں کاغذات کا طومار رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ پس کاغذات کا وہ طومار ہلکا ہوجائے گا اور یہ پرزہ بھاری نہیں ہو پرزہ بھاری نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو گئے۔ (ترنہ کا اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو گئے۔ (ترنہ کا اور دا تعہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو گئے۔ (ترنہ کا اور دا تعہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو

مطلب یہ ہے کہ خدا کی تو حید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار ہر چیز پر غالب ہوگا۔

ذلیل کروں بلکہ میں یہ جاہتا تھا کہتمہارا مرتبہ اورتمہاری بزرگی زیادہ کروں اور آج کے دلان تمہاری عزت بلند کروں بس تم مجھ ہے اپنی تمنا کا اظہار کرو 'پھران کواغنیاء ہے جالیس سال سندن پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ (ابواشخ)

بینی دنیا میں مختاج رکھنے سے تمہاری ذلت مقصود نہتی بلکہ قیامت میں تمہاری عزت وشرافت کا اظہار مقصود تھا۔

﴿ • ا﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کی نیکیاں اور اس کے گناہ لائے جائیں گئے پھرایک دوسرے کابدلہ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی رہجائے گی تو وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ (طبرانی)

﴿ ﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرمائے گا میر سے بندوں کے نامہءا ممال کو دیکھوجس کوتم دیکھو کہ جمھے سے جنت مانگا تھا میں اس کو جنت دیدوں اور جس کوتم دیکھو کہ جمھے سے دوز خ سے بہتے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے بہتے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے بہتا ہ دیدوں۔(ابونیم)

کیااللہ تعالی فرمائے گامیر سے پاس تیرے خلاف گواہی دینے والے موجود ہیں بیخض النے خاکمیں ہوئے گا میر ہے گامیر ہے گامیر ہے گامیر ہے گواہ بھے کو دکھائے دائیں بائیں دیکھے گاتواس کوکوئی گواہ نظر نہ آئیگا۔ بیم ض کر ہے گامیر ہے گواہ بھے کو دکھائے اللہ تعالی اس کے مغیرہ گناہ بتائے گا یہ مرض کر ہے گا تیری عزت کی محال کو کہ بیانی عطافر مادے گااوراس کا جسم اس کے صغیرہ گناہ وب گا یہ مرض کر ہے گا تیری عزت کی مواضل کر کو تھے ہے دیا دہ جانتا ہوں تو افر ارکر لے تو ہیں تیری مغفرت کر دوں اور جنت میں واضل کر دول بی بندہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر ہے گا'اوراس کی مغفرت کر دیجائی اوراس کو جنت میں داخل کر جنت میں داخل کر جائے گا یہ اس محفی کا حال ہے جومر ہے میں بہت کم ہے تو ہو ہے مر ہے والوں کا کیا حال ہوگا۔ ( مکیم تر نہ کی طرانی )

مطلب بیہ کہ ہم نے تمہارے اعمال قبول کر لئے اور تم کو ہدیہ کے طور پرواپس کرتے ہیں تا کہ تم اپنے گئہگار دوستوں برصدقہ کر دواوران کی بھی بخشش ہوجائے۔
﴿ ١٣ ﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت جابر "نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا جولوگ اپنے کانوں اور اپنی آ تھوں کو شیطان کے مزامیر ہے محفوظ رکھتے تھے ان کو علیحدہ کروچنا نچا ان تمام لوگوں کو مشک اور عبر کے ٹیلوں پر جمع کیا جائے گا بھر ملائکہ سے فرمائے گا ان سے میری تبیع اور میری تجیدستوپس ملائکہ ان لوگوں سے ایسی آ واز سنیں گے جو بھی کسی سننے والے نے تبیس سی ۔ (دیلی دارقطنی)

لیعنی بیلوگ خدا کی تنبیج اور اس کی بزرگی ترنم سے پڑھیں گے چونکہ دونیا میں ناجائز آ واز وں ہے محفوظ رہے تھے اس وجہ ہے ان کوخوش آ وازی ہے نواز اجائے گا۔

﴿ ١٥ ﴾ ... حضرت ثوبانٌ نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كه قيامت ميں ز مانہ جاہلیت کے بچھلوگ اینے بتول کواٹھائے ہوئے حاضر ہوں گےان ہےان کا رب سوال کرے گاوہ عرض کریں گے نہ تو ہمارے پاس تو نے کوئی رسول بھیجااور نہ تیرا کوئی امر ہم کو پہنچااگر تیرارسول ہمارے پاس آتا تو ہم تیرے بہت ہی فرما نبرداروں میں ہے ہوتے' الله تعانیٰ فرمائے گا بتاؤاگراب شہیں کوئی تھم دوں تو اس کی تعمیل کروگے۔ بیکہیں گے ہاں! ارشاد ہوگاجہنم میں چلے جاؤجب بیقریب پہنچ کر دوزخ کا غصہ اوراس کی ہیبت ناک آواز سنیں گے تو واپس آ کرعرض کریں گےاہے رہ ہم کواس سے بچاہئے اللہ تعالیٰ فر مائے گاتم نے نہیں کہاتھا کہ جو تھم ہم کو ملے گااس کی تعمیل کریں گے پھراللّٰد تعالیٰ ہے عہد و پیان لے کر وو بارہ تھم دے گا کہ جاؤجہنم میں چلے جاؤیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجا ئیں گےاور اوٹ كرعوض كريں كے اے ريب ہم جہنم كى طاقت نہيں ركھتے الله تعالى فرمائيگاتم نے نہيں كہا تھا کہ جو تھم ہم کو ملے گا اس کی تعمیل کریں گے پھراللہ تعالیٰ سے عہد و پیان لے کر دوبارہ تھم دے گا کہ جاؤجہنم میں چلے جاؤیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجائیں گےاورلوٹ کرعرض كريس كئے اے رب ہم جہنم كى طافت نہيں ركھتے اللہ تعالیٰ فرمائيگا ذات كے ساتھ اس ميں واخل ہوجاؤ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ داخل ہوجاتے تو دوزخ ان برسلامتی کے ساتھ شخندی ہوجاتی۔ (نبائی عالم)

غالبًاوہ لوگ ہوں گے جن کے پاس خدا کی تو حید کا پیام نہیں پہنچا ہوگا مگراللہ کے علم میں یہ بیا ہوگا مگراللہ کے علم میں یہ نافر مان ہوئے گا اور علم میں بینافر مان ہوئے گا اور پیم ان کو دوزخ میں داخل کردیا جائے گا۔ پھران کو دوزخ میں داخل کردیا جائے گا۔

 besturduloooks.wordpress.com اورکسی کو بیہ بات معلوم ہوجائے کہ میں کس طرح آ سانوں اور زمینوں کوانی منھی میں لے کر کہوں گا کہ میں با دشاہ ہوں میرےعلاوہ کسی کی بادشاہت نہیں اور میں اینے بندوں کو جنت اور جومیں نے ان کیلئے سامان تیار کیا ہے وہ بھی دکھا دوں اور وہ دیکھے کراس کا یقین کرلیں'اور میں اپنے بندوں کو دوزخ اور جومیں نے عذاب مقرر کیا ہے دہ دکھا دوں اور وہ اس کا یقین کرلیں کیکن میں نے قصد ان باتوں کو چھیالیا ہے البتدان کا ذکران ہے کر دیا تا کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ (طبرانی)

> یعنی تین باتوں میں ہے ایک تو خودان کی ذات ہے دوسرے جنت تیسرے دوزخ اگریہ چیزیں دنیاہی میں ظاہر ہوجا ئیں تو کوئی بھی گناہ نہ کرے۔

> ﴿ ١٤ ﴾ حضرت معالم نبي كريم على عدروايت كرتے بين كه قيامت ك دن الله تعالیٰ بلند آواز ہے فرمائے گا اس آواز میں دہشت نہ ہوگی اے میرے بندو! میں الله ہوں میرے سوا کوئی برستش کے قابل نہیں میں سب رحم کرنے والوں ہے زیادہ رحم کرنے والا ہوں اورسب جا کموں سے بہتر جا کم ہوں اور حساب کرنے میں بہت تیز ہوں اے میرے بندو! آج تم پر کسی شم کا خوف نہیں اور نہ تم عُم کھاؤ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرواور جواب میں آسانی حاصل کروتم سب کے سب سوال کئے جاؤ کے اور تم سے حساب لیا جائے گا۔اےمیرےفرشتو!میرے بندوں کوحساب کیلئے مفیں باندھ کر کھڑا کرو۔(دیلی) یعنی حساب لینے میں آ سانی کی جائے گی برتا ؤسخت نہیں ہوگا اورظلم وناانصافی بھی نہیں ہوگی۔

> ﴿١٨﴾ ... حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ ب روايت كرتے بيں كه قيامت میں ایک بندے کو دوزخ کی طرف تھیٹتے ہوئے بیجایا جائے گا' دوزخ اس کو د کمھ کر ہمٹنے لگے ئی' حضرت حق فر مائیں گے تجھ کو کیا ہو گیا' دوزخ عرض کرے گی میخص دنیا میں مجھ سے بناہ ما نگتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گامیرے بندے کوچھوڑ دو۔(دیمی)

> ﴿ ١٩﴾ ....حضرت شبیب بن سعد البلوي كي روایت میں ہے كه قیامت میں ا یک بندے کواس کے نامہُ اعمال دیئے جائیں گےتو ان میں اس کوبعض ایسی نیکیاں نظر آئیں گی جواس نے نہیں کی ہوگی' وہ عرض کرے گا اے میرے رب بیراعمال کہاں ہے

Nordpress.cor آئے ہیں میں نے تو بیمل نہیں کئے اللہ تعالی فر مائے گا پیلوگوں کی غیبت کی وجہ ہے سے کھ وہ تیری غیبت کرتے تھے اور تجھ کوخبر ندہوتی تھی۔ (ابرهیم فی المعرفد)

یعن لوگوں کی غیبت کرنے سے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی تھیں۔ وro ﴾ حضرت ابوامام یکی روایت میں اس قدرز اکد ہے کہ ایک اور بندے کو جب نامهٔ اعمال دیئے جا کمیں گے تو و واس میں اپنی بعض نیکیوں کونہیں یا ئے گا اور عرض كرے گااے ميرے رب كياميں نے فلال فلال نيك كام نبيس كيے تھے ارشاد ہو گا تونے چونکه بعض لوگول کی غیبت گی تھی'اس مجہ ہے تیری وہ نیکیاں مٹادی نئیں۔ (خراکلی)

﴿٢١﴾ .... حضرت ابن عمرٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كه ببلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء دمہاجرین کا ہوگا جومصیبت اورخطرات کے موقعوں پر بچاؤ کا کام دیتے تھے اور جب ان کو تھم دیاجا تا تھا' تو اس کی تعمیل کرتے تھے اور اگر ان کی کوئی ضرورت اور حاجت بادشاہ ہے چیش آئے وہ ان کے سینے ہی میں رہ جاتی تھی یہاں تک کہ ان کوموت آ جائے اور وہ حاجت ان کے سینے بی میں رہاللہ تعالی قیامت میں جنت کو طلب کرےگا۔ جنت اپنی زینت اور رونق کے ساتھ حاضر ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گامیرے۔ وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قال کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی اور انہوں نے میری راہ میں جہاد کیا یہ لوگ بغیر عذاب اور بدون حساب جنت میں داخل ہوجا کیں اس اعلان کوسنکر فرشتے سجدہ کریں ہے اور عرص کریں گے اے رب ہم رات اور ون تیری سبیج و تقدیس کرتے ہیں بدلوگ کون ہیں جن کوہم پر ترجیح دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گابیمیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا اور میری راہ میں ان کو تکالیف پہنچائی تئیں فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گےتم برسلام ہو بدبدله بجتمهاى ثابت قدى كاسوخوب ملا يجيلاً كمر- (طران ماكم)

قال بعنی جہاد کیا کرتے تھے غربت کی وجہ سے بادشاہ اور بڑے آ دمیوں تک رسائی ندہوسکتی تھی' جوجاجت بوری کراسکیں۔

﴿٢٢﴾ ... حضرت ابن عمرًا كى دوسرى روايت ميس ہے كه الله تعالى الين فرشتوں کو تھم د ہے گا کہ ان فقرا ءمہا جرین کا استقبال کر دجن کی مجہ سے دارالاسلام کی حدود 2rdpress.com

گا بیمبری عباوت کرتے تھے میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ان کی وجہ ہے دارالسلام کے قلعوں کی حفاظت کی جاتی تھی 'اورخطرات کے موقعہ یران سے بچاؤ کا کام لیاجا تا تھااور ان کی تمنا تمیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں تکلی تھیں فرشتے ہر دروازے ہے ان ہر داخل ہول کے اور کہیں گےتم برسلامتی ہوبسبب اس کے کہتم ثابت قدم رہے سوخوب ملا پچھلا گھر۔ (احمرُ ابوقیم)

یہ وہ معاملہ ہے جوفقراء دمجام بن کے ساتھ ہوگا۔

﴿ ٢٣﴾ .... حضرت الس نبي كريم الله السار وايت كرتے بي ايك دن سركار ہاری مجلس میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ کودیکھا کہ آپ ہنے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے مال باپ آپ پرے قربان ہوں آپ کوئس چیز نے ہنسایا۔حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کے دو محص رب العزت کے سامنے جھگڑا کرتے ہوئگے ایک فخص کہے گا اے میرے رب اس بھائی ہے میراوہ جِنّ دلواجواس نے ظلماً مجھے سے لیا تھا اللہ تعالی فر مائیگا یکس طرح ہوگا۔اس کے یاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی یہ کیے گا اے میرے رب میرے گناہ اس پر لا ددے۔ نبی کریم ﷺ یہ فر ما کررونے لگے اور آپ کی آ تکھیں ہنے لگیں پھر آپ نے فر مایا بیددن ایسا ہی ہے جس دن لوگ اس بات کے بخت محتاج ہوں گے کہ ان کے گناہ کوئی اٹھالے اور اپنے ذمہ لے لے پس اللّٰہ تعالیٰ مظلوم سے فر مائے گا اپنی نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھے جب بینظر اٹھا کر دیکھے گا تو کے گااے رب بیسونے اور جاندی کے شہراور بیہ جواہرات کے مکان کون سے نبی یا کون ے صدیق یا کون سے شہید کے ہیں'اللہ تعالیٰ فرمائے گا جوان کی قیمت اوا کردے بیاس كے بیں بد كہ كا اے رب اس كا مالك كون ہوسكتا ہے اللہ تعالى فر مائے گا تو مالك ہوسكتا ہے یہ کہے گا میں کس طرح مالک ہوسکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اینے بھائی کو معاف کردیئے ے تو مالک ہوسکتا ہے یہ کے گااے رب میں نے اپناحق معاف کر دیا اللہ تعالی فرمائے گا ا ہے بھائی کا ہاتھ بکڑا وراس کو جنت میں داخل کرد ہے' نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ ہے ڈرو

Ordpress.com اورآپس میں صلح کروز دیکھواللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرا تا ہے۔ ( مآمہ بیہی ) ﴿ ٢٨٠﴾ ... حضرت سعيد بن عامر كل روايت ميں ہے كه فقراء مسلمين ايسے سمنے ہوئے ہوئے جیسے کبوتر سٹ جاتا ہے ان ہے کہاجائے گاحساب کیلئے کھڑے ہوجاؤ ریکہیں گے خدا کوشم ہم نے تو سیجھ چھوڑا ہی نہیں جس کا حساب دیں اللہ تعالیٰ فر مائے گامیرے بندوں نے سیج کہا پیفقراء جنت میں ستر سال اورلوگوں ہے قبل داخل کرد ئے جائیں گے۔ (طبرانی فی الکبیر) ﴿ ٢٥﴾ حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے دوست جبرئیل ابھی میرے یاس ہے گئے ہیں وہ کہتے تھے تنم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ نے یا نچے سوسال تک ایک بہاڑ کی چوتی برعباوت کی بد بہاڑ سمندر کے پہیمیں ہے بد بہاڑی تمیں گز مربع میل ہے اس کے جاروں طرف سینکڑوں میل کاسمندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس عابد کیلئے اس پباڑ میں ایک تیٹھے یانی کا چشمہ جاری کرویا جس کی دھارانگلی کے برابرمونی ہےاورایک درخت انارکااس یبازی کی جڑ میں اگادیا گیا'جس میں ہرروز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ بیعابداس یبازی کی جڑ ہے اتر کر وضوکرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا جب اس عابد ک و فات کا وفت قریب ہوا تو اس نے عرض کیا' الہٰی میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اورمیرے جسم کومحفوظ رکھا جائے اور میں قیامت میں تحدے کی حالت ہے اٹھایا جاؤں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا چنا نجہ ہم آسان سے اتر تے چر ھے اس کوای حالت میں ویکھتے ہیں قیامت کے ون اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حضرت حق ارشا دفر مائیں گےمیرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاہیے حض کرے گا'الٰہی میرے عمل کی وجہ ہے دو دفعہ ایہا ہی ہوگا۔اللہ تعالیٰ رحمت ہے فر مائے گا اور یے مل کا نام لے گا' پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا جو تعتیں میں نے اس پر کی ہیں اور جو ممل اس نے کیے ہیں ان کا حساب کرو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آ تکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں یانچ سوسال کی عبادت ختم ہوجائے گی اور باقی جسم پر جواحسان ہیں وہ فاضل ہو نگے ارشاد ہوگا میرے بندے کوآ گ میں داخل کرد و'پس دوزخ کی طرف اس کو تھینجا جائے گا' میہ کے گااے رب مجھ کوانی رحمت ہے جنت میں داخل کر دیجئے 'ارشاد ہوگااسکولوٹالا وُ' جِنانجیہ

سے حاضر کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالی فرمائے گا' اے میرے بندے جھے کوکس نے بیدا کیا گئے۔
عرض کرے گا' آپ نے پیدا کیا پھرارشاد ہوگا پانچ سوسال تک عبادت کرنے کی طافت کس
نے دی ہے کہ گایار ب آپ نے پھرارشاد ہوگا پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر جھے کوکس نے پہنچایا اور کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لئے کس نے نکالا اور انار کا درخت جوا کیک سال میں ایک دفعہ پھل لا تا ہے' رات دن میں اس کوا کیک پھل دینے والا کس نے بنایا اور تو نے جب بیدرخوست کی کہ میری جان مجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی ہے وض کرے گا ہے رب تو نے ہی بیسب پھھ کیا ارشاد ہوگا ہے میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری رحمت ہے کہا اے کمد بھٹے تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہی ہیں۔ (بہتی نی شعب الا بیان)

سر کرانوں کو لا یا جائے گا ان میں ظالم بھی ہوں گے اور عادل بھی پھر ان سب کو دوز خ میں حکم انوں کو لا یا جائے گا ان میں ظالم بھی ہوں گے اور عادل بھی پھر ان سب کو دوز خ کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائے گا تمہارے بارے میں میرے مطالبات ہیں' پھر ان میں سے ہروہ ظالم جو تھم کرنے میں ظالم ہوگا' اور وہ جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہوگا' اور وہ تحض جو متحاصمین میں ہے کسی ایک کی طرف کا نوں کو ماکل کرتا ہوگا ان سب کو دوز خ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا ہے گہرائیاں ستر سال کی راہ ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ کے رو ہرووہ تحض لا یا جائے گا' جس نے حد میں زیادتی کی ہوگی' اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مقررہ حد سے زیادہ کیوں سزادی ہے کہ گا میں نے تیری وجہ سے اس پر غصہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیراغصہ میری غصہ سے بھی زیادہ تھا' پھر ایسا تخص لا یا جائے گا جس نے حد مار نے میں کی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیوں کی؟ بیر عض کرے گا جھے میں کی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیوں کی؟ بیر عرض کرے گا جھے مجرم پر رحم آگیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیوں کی؟ بیر عرض کرے گا جھے

مطلب میہ ہے کہ جس جرم کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے کم وہیش کرنے والوں پر بھی عمّاب ہوگا'عادل حاکموں کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے دوسری روایتوں میں امام عادل کے متعلق ذکر ہے کہ عرش الہی کے سامیہ میں ہوئے ' یہاں صرف ظالم اور رشوت خور حاکموں کے عذاب کاذکر ہے۔

﴿ ٢٤ ﴾ ... حضرت معاذ بن جبل نبي كريم ﷺ سے روايت كر تے ہيں كہ قیامت میں یاگل مخبوط الحواس اور نا بالغ کو بلا کر در یا فت کیا جائےگا کہتم نے کیاعمل کیے پاگل ہ کے گا اگر مجھ عقل ہوتی تو بہترین کام کرتااور کوئی عقل والا مجھ نے زیادہ نیک نہ ہوتا مخبوط الحواس بھی یہی ہے گاا گرمیراد ماغ صحیح ہوتا تو میں تمام تندرستوں سے زیادہ نیک ہوتا۔ نا بالغ کے گا'اگر میں بالغ ہوتا تو تمام ہم عمروں ہی میں سب سے زیادہ نیک ہوتا اللہ تعالی فر مائے گا ابتم میری اطاعت کرنے کو تیار ہو بہ بتنوں کہیں گے کہ جو تھم ہوگا اسکو بجالا <sup>ن</sup>یں کے اللّٰد تعالیٰ ارشا دفر مائے گا جاؤ دوزخ میں مطلے جاؤا گروہ اس حکم کوس کر دوزخ میں مطلے جاتے تو دوزخ ان کونقصان نہ پہنچاتی ہے دوزخ کی طرف جا کمیں گے'پس دوزخ سے شعلے تکلیں گے اور وہ میں مجھیں گے کہ بیآ گ تما مخلوق کوجلا دے گی اور وہ نور إواپس ہوجائیں کے اور عرض کریں گے اے رب ہم نکل آئے ہم نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کیکن اسمیں سے شعلے نکلے اور ہم نے بیا گمان کیا بیتما مخلوق کوجلا دے گی پھران کو دو ہارہ تھم ہوگا اور پھرلوٹ آئیں گے اور وہی عرض کریں گے جو پہلی مرتبہ کہا تھا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارے پیدا کرنے ہے قبل ہی بیہ جانتا تھا کہتم عمل نہیں کروگے میں نے تم کواپنے علم کے موافق پیدا کیا تھاا درمیرے علم کے موافق ہی تم ہوئے'اے آ گ ان کو پکڑ لے۔ (طبرانی) مطلب بیہ ہے کہ ہمار ہے علم میں تم دوزخی تھے تم نے آج بھی میر ہے حکم کی تعمیل نہ کی تو د نیامیں کیا کرتے نابالغ ہے مرادشاید کا فروں کی اولا دمراد ہو۔

ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ قیامت میں کو گھٹا سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں کچھلوگوں کو تھم دیا جائے گا کہ جنت کی طرف جاؤ جب بدلوگ جنت کے قریب پہنچیں گے اور وہ کا بات جو جنتیوں کیلئے بنائے گئے ہیں دیکھیں گے اور وہ کا بات جو جنتیوں کیلئے بنائے گئے ہیں دیکھیں گے تو یکا کیدا کیدا آواز آئے گی کہ ان کولوٹا دوان کا جنت میں کوئی حصر نہیں ہے نیم نہایت حسرت کے ساتھ لوٹمیں گے اور وہ حسرت الی ہوگی کہ ایسی حسرت اور انسوس کے ایر کو نہ ہوا ہوگا یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب اگر بم کو جنت اور اس کا وہ سامان جو آپ نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کیا ہے دکھانے سے پہلے ہی دوز خ میں ڈال دیتے تو ہمارے لئے بیا آسان ہوتا' اللہ تعالی فرمائے گا'یہ میں نے تم کو مزادیے کی غرض سے کیا ہمارے کیا

ہے بدبختو! جب تم تخلیہ میں جاتے تھے تو ہڑے ہڑے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر گئے۔
تھے اور جب تم لوگوں میں آتے تھے تو ان سے نہایت تواضع اور پر ہیز گاروں کی طرح ملتے
تھے لوگوں کوتم اس امر کے خلاف ظاہر کرتے تھے جوتم میر ہے ساتھ کیا کرتے تھے تم لوگوں
سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کونہیں سمجھتے تھے ' لوگوں کے لئے یا کیزہ بنتے تھے اور میری لئے پاکیزہ نہیں بنتے تھے آج میں تم کوعذاب کا مزہ چھاوں گا اور ہر شم کے تواب سے محروم کروں گا۔ (بہتی ۔ ابن عساکر ۔ ابن النجار)

چوں کہتمہارا ظاہر و باطن میساں نہ تھا۔اس لئے تم کوسز ابھی الیی ہی دی گئی کہ دکھائی جنت اور بھیجاد وزخ میں ۔

(۲۹) ۔۔۔۔۔ واکلہ بن الاستظ نبی کریم ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک ایسا بندہ اٹھایا جائے گا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تھوکو تیرے ممل کا بدلہ دیا جائے یا میں اپنی نعت اور احسان کا سلوک کروں بیرع ش کرے گا ہے کہ رب تو جا نتا ہے میں نے تیری کوئی نا فرما نی نہیں کی ارشاد ہوگا اس سے ہمار ہا حسانات کے مقابلے مقابلہ کرو یہاں تک کوئی نیکی ہاتی نہیں رہے گی اور تمام نیکیاں اللہ کے احسانات کے مقابلے میں ختم ہوجا نہیں گی ۔ پس بیرع ض کرے گا اے رب تیری نعت اور تیری رحمت جا ہتا ہوں ارشاد ہوگا ہما ری نعمت اور رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ پھر ایک اور بندہ لایا جائے گا جو اپنی جان پر جھلائی کرنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا 'اس سے کہا جائے گا جو اپنی جان پر جھلائی کرنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا 'اس سے کہا جائے گا کیا تم نے میرے کی دوست سے دوتی اور میرے کی دشن سے دشنی کی تھی نیو عرف کرے درمیان کوئی تعلق ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی تسم میری رحمت اس شخص کو میسر نہیں ہو سکتی جو میں نہ کرے دوستوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دشنوں میں ہے کسی ہو شمنی نہ کرے دوستوں میں ہے کسی سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دشنوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دوشنوں میں ہے کسی ہو میں نہ نہ کرے۔ دوستوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دوشنوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دوشنوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دوشنوں میں ہے کسی دی دوستوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دوشنوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میرے دوشنوں میں ہے کسی دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں جسی دوستوں میں دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں دوست سے میں دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں ہوگئی گوئی کی اور کسی کی دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں کی دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں دوست سے مجت نہ کرے دوستوں میں دوست سے مجت نہ کر کے دوست سے کہ کی دوست سے مجت نہ کر کے دوست سے دوست سے محت نہ کر کی دوست سے کہ کی دوست سے دوست

﴿ ٢٠٠﴾ ﴿ ٢٠٠﴾ ﴿ ٢٠٠﴾ ومن ابن عمرٌ نبی کریم ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں' پس بیلوگ کھڑے ہوجا کیں گے ان ہے کہا جائے گاتم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گے اے ہمارے رب

rdpress.com

ہم بلاؤں میں مبتلا کیے گے تھے اور ہم نے صبر کیا اور ہمارے غیروں کو حکمر ان اور بادشاہ بنگالاہ گیا تھا' اللّٰد تعالیٰ فرمائے گاتم نے بچ کہا یہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے بہت زمانہ قبل داخل کر دیئے جا نمیں گئے بچر حساب کی شدت کے لئے وہ لوگ رہ جا نمیں گے جو ذی سلطنت اور حکمر ان ہوں گئے لوگوں نے دریافت کیا مومنین اور کاملین اس دن کہاں ہوں گے ارشاد فرمایا وہ نور کی کرسیوں پر ہوں گے اور ان براس دن بادل سایہ کے ہوئے ہوں گے اور ان براس دن بادل سایہ کے ہوئے ہوں گے اور اقیامت کا دن ان لوگوں برابر ہوگا۔ (طبر انی)

لینی مومنوں کے لئے وہ دن زیادہ طویل نہ ہوگا ان کوصرف ایک گھڑی کی برابر معلوم ہوگا

دن قرآن محبد اورعترت (عترت جابر نبی کریم ﷺ کی از دائ مطبرات اورآپ کی اواا د ہے جو
اول قرآن مساجد اور اہل بیت کی تو بین کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بید کا بیش کی جا کیں گی ماضر کے
اول قرآن مساجد اور اہل بیت کی تو بین کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بید کا بیش کی جا کیں گی عاضر کے
جا کیں گے قرآن کی مجھے ویران کیا اور مجھے بریکار شے سمجھا اور مجھکو ضائع کر دیا عترت کہا گئی مم کو دفع کیا اور ہم کو تن کیا اور ہم کو منتشر کیا ہے سب چیزیں خدا کے سامنے دوزانوں ہوں گی
اور جھکڑا کریں گی اللہ تعالی فرمائے گا ہے سب چیزیں میری تھیں اور میں ان سب کا فیصلہ
اور جھکڑا کریں گی اللہ تعالی فرمائے گا ہے سب چیزیں میری تھیں اور میں ان سب کا فیصلہ
کرنے کا زیادہ سختی ہوں۔ (دیلی)

واست کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مومن کو طلب کر رہے گئے ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مومن کو طلب کر ہے گا میہاں تک کہ اس کواپنے سامنے بلا کر دریافت کرے گا میر ہیں بندے میں نے جھے کو حکم دیا تھا کہ جھے کو پکار اتھا یہ جھے کو تار قیا ہے وہ کہ کہ ہاں آپ کو پکار اتھا اللہ تعالی فرمائے گا کہ بات نہیں جب تو نے جھے کو پکارا تھا اور میں نے تیری پکار کو قبول کیارا تھا اور میں نے تیری پکار کو قبول کیا انقا اور میں نے تیری پکار کو قبول کیا نظال فلال دن جھے کو پکارا تھا اور میں نے تیری دعا کو گال کہ ایک نیز ہے گا ہاں میرے رہ ۔ اللہ تعالی فرمائے گا وہ میں نے دنیا میں تیرے میں جلدی کی تھی اور فلال فلال دن جب تو نے مصیبت کے وقت پکارا تو تو ہے کشادگ نے میں جگری اگر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کا دو تیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کو ایک بندہ عرض کر ہے گا ہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کا دوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کا دوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کے میں اللہ تعالی فرمائے کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کا دوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کی دوئی اگر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کے میں کہ کہ کا بال اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالی فرمائے کی کھیا اللہ تعالی فرمائے کے کھیا اللہ تعالی فرمائے کو کھیا اللہ تعالی فرمائے کھیا اللہ تعالی فرمائے کی کھیا اللہ تعالی فرمائے کی کھیا اللہ تعالی فرمائے کی کھیا اللہ تعالی فرمائے کے کھیا اللہ تعالی فرمائے کی کھیا اللہ تعالی فرمائے کے کھیا اس کے کھیا اللہ تعالی فرمائے کے کھیا اللہ تعالی فرمائے کے کھیا اللہ تعالی فرمائے کے کھیا اللہ تعالی کی کھیا اللہ تعالی کی کھیا کے کھیا کہ کھی کی کھیا کی کھی کھی کے کھیں کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھیں کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے

گااس کو میں تیرے لئے جنت میں ذخیرہ کردیا ہے پھر فرمائے گا فلاں فلاں دن تونے اپنی گا ایک حاجت میرے سامنے پیش کی تھی مگر اس کو پورا ہوتے نہ دیکھا ہوگا بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب وہ حاجت تو پوری نہ ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت میں اس کو تیرے لئے ذخیرہ بنارکھا ہے' پس میرے پاس کوئی دعا ایس نہیں ہے یا تو دنیا میں اس کا اثر ظاہر بموجا تا ہے اور یا آخرت کے لئے تو اب کا ذخیرہ بنا دیا جا تا ہے' یہ باتیں دیکھے کرمومن کے گا' کاش دنیا میں میری دعا وُں کا اثر ظاہر نہ بوتا۔ (ماکم)

مطلب بیر که و ہاں کا تواب دیکھ کرتمنا کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی بلکہ تمام دعا ئیں جنت میں ہی ذخیر ہ کر دی جاتیں۔

﴿٣٣﴾ ....حضرت ابو ہر روا تی کریم علا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آ وم سے معذرت کرے گا اور تین عذر کرے گا اللہ تعالیٰ فر مائیگا اے آ دم اگریه بات نه ہوتی که میں جھوٹوں پرلعنت کرتا ہوں اور وعدہ خلافی ہے بغض رکھتا ہوں اور كذب كمتعلق عذاب سے ڈراتا ہوں۔اگر بدیا تیں نہ ہوتیں تو میں اس عذاب كی شدت کود کھتے ہوئے جومیں نے ان کیلئے تیار کیا ہے آج تیری تمام اولا دے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتالیکن میری بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر میرے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور میرے تھم کی مخالفت کی گئی تو میں تمام جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھردوں گا اور الله تعالی فرمائے گااے آ دم اس بات کو یا در کھو کہ میں تمہاری اولا دمیں ہے کسی کوعذاب نہ کروں گا گراس مخض کوجس کے متعلق مجھے بیمعلوم ہے کہ اگر دنیا میں اس کو دوبارہ لوٹا دوں تب بھی وہ شرکے ہی کام کرے گا اور اپنے خیال سے باز نہ آئے گا' تیسری بات اللہ تعالیٰ بیہ فر مائے گااہے آ دم آج میں اینے اور تمہاری اولا د کے درمیان تم کوہی چنج بنا تا ہوں تم تر از و کے پاس کھڑے ہوجاؤ اور جواعمال تو لے جارہے ہیں ان کو دیکھوجس کی بھلائی اس کی برائی کے مقابلہ میں رائی کے داند کے برابر بھی زیادہ ہواس کیلئے جنت ہے یہاں تک کہم کو یہ بات معلوم ہوجائے کہ میں آگ میں ای کو داخل کرتا ہوں جو پر لے درجہ کا ظالم ہو۔ (ابن عساكر بسند منعيف)



besturdubooks. Tordpress.com

شفاعت

﴿ اله .... حضرت الس سے روات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا قیامت میں مسلمان روکے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمارے رب کے یاس ہماری شفاعت کی جائے تا کہ ہم کواس جگہ ہے راحت میسر ہوسکے۔ چنانچہ حضرت آ دمٌ 'حصرت نوحٌ 'حصرت ابرا ہیم خلیل الله' حصرت موی علیه السلام حصرت عیسی علیه السلام' کی خدمت میں کیے بعد دیگرے حاضر ہو نگے اور بیتمام پیٹمبراس ذمہ داری ہےمعذرت کریں گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گےتم محمد ﷺ کی خدمت میں جاؤوہ ایک ایسے بندے ہیں جن کی پہلی اور پیچلی تمام لغزشیں معاف ہو چکی ہیں پھر آپ ﷺ نے فر مایا یہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اینے رب سے قریب ہونے کی اجازت طلب کروں گا سومجھ کو اجازت دی جائے گی۔ پس جب میں خدا کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گاوہ مجھ کو جب تک جا ہے گا تجدے میں رہنے دیگا پھر فرمائے گا اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ اور کہو جو کہو گئے سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگو جو مانکو گے وہتم کو دیا جائے گا پھرآپ نے فرمایا میں سراٹھاؤں گا اور اینے رب کی حمد وثنا کروں گا جواس وقت مجھ کوسکھلائی جائے گی پھر ہیں شفاعت کروں گاپس میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں وہاں ہے نکلوں گا اور اس معین مقدار کو آ گ ہے نکالوں گا اور جنت میں ان کو داخل کر وزگا پھر دو ہارہ ہارگاہ الٰہی کی طرف لوٹوں گا اور اپنے رب کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا سومجھ کواجازت دیدی جائے گی ہی جب میں اس کود میصوں گا تو سجدے میں گریزوں گا اور جب تک وہ جا ہے گا مجھے سجدے ہی میں رہنے دیگا پھر فر مائے گااہے محمد ﷺ سراٹھا وَاور بیان کروسنا جائے گا شفاعت کروتبول کی جائے گ مانگودیا جائے گاپس میں سراٹھاؤں گا پھر میں اپنے رب کی وہ حمد وثنا بیان کروں گا جو مجھے اس وفت بنائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گاپس میرے لئے ایک حد متعین کر دی جائے گی میں وہاں ہے نکلوں گااور متعین تعدا دکوآ گ ہے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر تیسری

Nordpress.com

بارحاضرہوں گااورائے رب کے مکان پی داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گاہیں جھے کو اجازت دی جائے گی میں اس کود کیا گیا ہونے میں گر پڑوں گا اور جب تک وہ جائے گا اور جب تک وہ جائے گا اور جب تک وہ جائے گا اور جمعے تجھے تجدے میں رہنے دیگا پھر فرمائے گا ۔ جمد ﷺ سراٹھاؤ کہو جو کہو گے ساجائے گا اور شفاعت کروتہاری شفاعت قبول ہو جائے گی اور مائلو جو مائلو کے وہ دیا جائے گا پھر آپ بھٹ نے فرمایا میں سراٹھاؤ آپ اور اپنے رب کی وہ حمد و شابیان کروں گا جو جھے کو اس وقت تعلیم دی جائے گی جس سراٹھاؤ آپ اور اپنے ایک حدمقرر کی جائے گی میں وہاں سے نکلوں گا اور متعین تعداد کو آگ سے نکال کو تین داخل کروں گا بہاں تک کرآگ میں میں سرف وہ ہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قر آپ نے روکا ہے یعنی جن کو دوز خ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ روای نے کہا ہے پھر آپ خور نے بی تے وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے زمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے زمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے زمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے زمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے زمایا ہوں مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا بعد آپ نے درای بسلم)

روایت کو مخضر کردیا گیا ہے خدا تعالیٰ کے گھر سے مراد ہے مقام محمود جہاں خداکی حمد و ثنا کی جائے گئی اس کا محمد و ثنا کی جائے گئی اس کا مطلب رہے کہ اس وقت مجھے اس کا علم نہیں۔

 idpress.com

کہوسنا جائے گا مانگودیا جائے گا شفاعت کروشفاعت قبول ہوگی پس میں کہوں گااے رکھے میری امت میری امت بعنی میری امت کو بخشد ہے پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ا یک جو کے برابر ایمان ہواس کو نکال لوسو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کرونگا۔ میں پھر دو بارہ واپس حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ اس کی حمدوثنا بیان کرونگا اور سجدے میں گرونگا پس مجھ سے کہا جائے گا ہے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات سی جائے گی جو مانگو گے دیا جائے گا اور شفاعت کرونمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت کو بخشد ےاے رب میری امت کو بخش دے پس مجھ کو کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو نکال لوچنا نچہ میں جاؤ نگااوران لوگوں کو نکال لوں گااسکے بعد پھر حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ پھرخدا کی حمد وثنا بیان کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تجدے میں گروں گا پس کہا جائے گا اے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات منی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے چھوٹے ہے جھوٹے دانہ کی برابر بھی ایمان ہواس کو نکال لوپس میں ان لوگوں کو نکال لوں گا اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھرواپس آؤں گا اوران ہی الفاظ کے ساتھ خدا کی حمد و ثنابیان کروں گا اللہ تعالیٰ کیلئے سجدہ میں گروں گاپس تھم ہوگا ہے محمد ﷺ سراٹھا وَاور فر ماؤ جوکہو گے وہ سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہیں عرض كرول كاصرف لاإلله إلاالله كينوالول كوآ ك عنكال لين كا اجازت ويجع ارشاد ہوگا یہ تمہاراحق نبیں ہے لیکن میں اپنی عزت اور جلال اور بلندی اور عظمت کی متم کھا تا ہوں كبس في الاالله والاالله يرها بداس كوآك سي تكال لون كاد ( عارى مسلم )

اعمال کی کوتا ہی کے باعث تین قتم کے لوگوں کا ذکر ہے جو شفاعت سے بخشے جا کیں گئے ایمان میں جوضعف اور کمزوری ہوجاتی ہے اس کیفیت کو جواور رائی کے دانہ کے ساتھ تمثیل دی ہے چوتھی قتم جس کواپنے فضل سے بخشنے کا وعد و فر مایا ہے اس کے متعلق بعض علاء نے جس کوفر مایا ہے بیدہ ولوگ ہیں جوعام آبادیوں سے اس قدر دور رہتے ہوں گے جن تک رسالت کی اطلاع نہیں پہنچی لیکن میلوگ خداکی وحدانیت کے قائل تھے۔

﴿٣﴾....حضرت ابو ہربرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے بکا ہوا

E Worldpress, corr م کوشت لا یا گیا آپ ﷺ نے اس کوشت میں ہے ایک فکڑاا تھا کر کھا ناشروع کیا اس کے " بعد فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہونگا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کیلئے کھڑے ہوئگے آ فاب اس دن قریب کردیا جائے گا لوگ نا قابل بر داشت عم اور در دمیں مبتلا ہوں ہے بس لوگ آپس میں کہیں گے اس برغور کرو کہ کوشف خدا کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آ دم اور حضرت عیسی وغیرہ کے یاس جانے کا ذکر کیا پھر فر مایا اللہ تعالیٰ مجھ سے فر مائے گا اے محمد ﷺ اپنا سر اٹھاؤ مانگوجو ما تکو گے دیا جائے گااور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گایار ب میری امت کو بخشد ہے اے رب میری امت کو بخشد ہے اے رب میری امت کو بخشد ہے پس کہا جائے گااپنی امت کے ان لوگوں کوجن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت میں باب ایمن سے داخل کر دواوراس دروازے ہے داخل ہونے والے دوسرے درواز وں میں بھی لوگوں کے شریک رہیں سے پھرحضور ﷺ نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت کے ہر درواز ہے کے دونوں پہلوؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجرکے مابین \_ (بخاری مسلم)

یعنی جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کوتو داخل کر دو باب ایمن یعنی والتمين طرف کے دروازے سے بیہ جوفر مایا دوسرے درواز ول میں بھی شریک ہو نگے اس کا بیمطلب ہے کہ باب ایمن ہے داخل ہونے کی وجہ سے جنت کے درواز وں سے داخلہ کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ دروازے میں جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کے دونوں باز وؤں کے درمیان کا فاصل فرمایا ، حجرایک مقام کانام ہے جو مکہ ہے کئی سومیل کے فاصلہ پر ہے۔

﴿ ٣﴾ ....حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص عدوايت ہے كه نبي كريم ﷺ نے حضرت ابراہ یم کے متعلق اللہ تعالی کے اس قول کی تلاوت کی رَبِ إِنَّهُنَّ اَصْلَلُنَ كَثِيْرًا مِنَ السنَّاس فَسَمَنُ تَسِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي (يعنى اسدب ان بتول نے بہت سے نوگوں كوكر اوكرديا ہے ہيں جوميرى بيروى كرے كاده محصے ہوگا) اور حضرت عيسى كاس قول كى بھى تلاوت كى إِنْ تُعَدِّمُهُمْ فَانْهُمْ عِبَادُک (اگرتوان کوعذاب کرے تو تیرے بندے ہیں) پھر آپ ﷺ نے اینے دونوں ہاتھ الصّائة اورفرمايا السلَّهُمَّ أُمَّتِسَى أُمَّتِسِى (بالشَّيري است يرى است) لِس اللَّه تعالى في مايا

idpress.com جو کچھ کہا تھا وہ ان کو بتایا پس اللہ تعالی نے جرئیل سے فرمایا محمد ﷺ سے جا کر کہد وہم عنقریب تم کوتمہاری امت کے متعلق خوش کردیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ (مسلم) حضرت ابراہیم اورحضرت عیسی کے الفاظ سے دل بھر آیار و کرفر مایا میری امت کا کیا حال ہوگا اس پر جبرئیل آسلی دے کرآئے بعنی تمہاری امت کی بخشش ہوجائے گی۔ ﴿٥﴾ ....حضرت ابوسعیدخدریؓ کی روایت اور اس کے دیدار کے متعلق نبی کریم ﷺ ہے ایک طویل روایت کرتے ہیں اس روایت میں ہے قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر جماعت اور ہرگروہ دنیا میں جس کی عبادت اور بوجا كرتا تھااہنے اپنے معبودوں كے بيجھيے چلاجائے يہاں تك كەجولوگ غيراللہ كے يوجنے والے تتھےخواہ بتوں کو بوجتے تتھے یا بتوں کی مڑی اور تھان کو پوجتے تتھے وہ سب دوزخ میں جا پڑیں گے اور میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ جا ئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی اور پوجانہیں کرتے ہتے ان میں نیک بھی ہوں سے اور گنہگار بھی ہو نگے پھراللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جلی فرمائے گا اور دریافت کرے گاتم کس کے منتظر ہو ہر جماعت جس کو بوجتی تھی اس کے ساتھ گئی بیلوگ کہیں گے اےرب ہمارے ہم دنیا میں بھی ان لوگوں سے علیحدہ رہے اور ہم ان کے دوست اور مصاحب نہیں ہے حالا نکہ ہم ان کے بہت زیادہ مختاج تھے ' یعنی ہم مشرکوں کے باوجودانسانی ضروریات میں ان کے مختاج ہونے کے بھی دوست نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ ان سے علیحدہ رہے پھر آج ان کے ساتھ کس طرح چلے جاتے۔ حضرت ابو ہربرہ کی روایت میں بول ہے کہ خدا پرست کہیں سے ہماری جگہ تو یہی

ہے یہاں تک کہ مارارب مارے یاس آئے اور جب مارارب آئے گاتو ہم اس کو پیجان لیں گے بعنی ہم یہاں ہے اس دفت تک نہیں جائیں مے جب تک ہارامعبود نہ آئے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر مائے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی الی نشانی ہے جوتم اس کو پیجیان لومے بیلوگ کہیں سے ہاں نشانی ہے پس ایک نور کی پنڈلی سے بردہ ہٹایا جائے گا تو جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خلوص besturdubooks wordpress.com کے ساتھ سجدہ کرتے تھے ان میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جواس وفت سجدے میں نہ گر یڑے اور جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تحض دکھا وے اور لوگوں کے ڈریے سجدہ کرتے تھے ان کی پیٹے کواللہ تعالیٰ ایک تختہ کی ما نند کرد ہے گا اور بجائے بجدہ کرنے کے حیت گریڑیں گے۔ پھرجہنم پریل قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت ہوجائے گی'لوگ کہیں گے اَللّٰہ ہُ سَلِّمُ سَلِّمُ پَرَبِعُض مومن تواس طرح صراط ہے گذرجائیں گے جس طرح آئکھ جھیکتی ہے بعض بجلی کی طرح بعض تیز آندهی کی طرح بعض پرندوں کی اڑان کی طرح بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور پچھلوگ وہ ہوں گے جونو ہے جائیں گے تگر گذر جائیں گے اور پچھوہ لوگ ہوں گے جوگذرنہ عمیں گے اورجہنم میں گرادیئے جائیں گے یہاں تک کہ جب مومن لوگ دوزخ سے خلاصی پائیں گے تو فر مایا نبی کریم ﷺ نے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہتم میں سے کوئی شخص اپنے حق پر اتنا جھکڑ انہیں کرتا جتنا جھکڑا قیامت کے دن نجات یا فتہ مسلمان اللہ تعالیٰ ہے آیے بھائیوں کے متعلق کریں گے جو آ گ میں ہونگے بینجات یا فتہ مسلمان کہیں گےاہے ہمارے رب بیلوگ ہمارے ساتھ روز ہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور فج کرتے تھے پس حکم ہوگا اچھا جن کوتم پہچانتے ہوان کو نکال لواور آ گ پران کی صورتیں حرام کر دی جائیں گی یعنی گنهگاروں کے باقی جسم کو آ گ جلائے گی مگران کی صورتیں محفوظ رہیں گی پس بینجات یا فتہ مسلمان بے شارمخلوق کو نکال لائیں گےاورعرض کریں گےا۔رب جن کے متعلق تونے ہم کو نکالنے کا حکم دیا تھاان میں ہے اب کوئی باقی نہیں رہا'ارشاد ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر دیکھواس کو نکال لو پھریپلوگ بے شارمخلوق کو نکال لیں گے پھرارشاد ہوگا جاؤ پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھلائی یا وُ اس کوبھی نکال لا وَ پھریہ لوگ ہے شارمخلوق کو نکال لائیں گے اور عرض کریں گے اے رب ہمارے ہم نے دوزخ میں کچھ خیرنہیں چھوڑی یعنی سب مسلمانوں کو نکال لیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے شفاعت کر چکے 'انبیاء شفاعت کر چکے اور مسلمان شفاعت کر چکے اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی ندر ہا پھر الله تعالیٰ ایک منتھی بھر کراہل نارکو لے گاان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی بیلوگ جل کر کوئلہ کی شکل ہو گئے ہو نگے سواللہ تعالیٰ ان کونہر حیات میں ڈال دے گایہ نہر جنت کے درواز وں پر ہے سوو ہ اس میں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح سیلات کی وجہ سے جو کوڑ اکہیں اکٹھا ہوجا تا ہے اور اس میں کوئی دانہ پھوٹ نکلتا ہے بیالوگ ای نہر میں سے ایسے نکلیں گے جسے چمکدار موتی 'ان کی گر دونوں میں ایک مہر گئی ہوئی ہوگی جس میں لکھا ہوگا بیلوگ وہ ہیں جن کور حمٰن نے آزاد کیا اور ان کو بغیر کی عمل اور بغیر کسی خیرا ور بھلائی کے جوانہوں نے آگے بھیجی ہوتی جنت میں داخل کیا ان لوگوں سے کہا جائے گا تمہارے واسطے وہ مراتب و درجات ہیں جوتم نے دیکھے اور ای کی مثل اور بھی۔ (بخاری مسلم)

پنڈلی کھولی جائے گی ایک درمیانے درجہ کی جملی کی طرف اشارہ ہے برسات کا 
ہانی جب کسی نالے میں بہتا ہے تو اس کے کناروں پر کوڑ ااور یخکے اور مٹی جمع ہو جاتی ہے بھی 
مجمعی اس میں کوئی دانہ چھوٹ نکلتا ہے اس کی ابتدائی حالت بہت ہی نرم ہوتی ہے اور چونکہ 
اس کوڑے میں مٹی کے مختلف ذرے ہوتے ہیں اس لئے اس میں نموجلدی ہوتا ہے بہی حالت 
ان گنہگاروں کی ہوگی جو جلتے جلتے کوئلہ بن گئے ہو نگے۔ نہر حیات میں ڈالتے ہی نے کوشت 
یوست کا پھٹا وُ شروع ہو جائے گا اور بہت جلد اصلی صورت وحالت عود کرآئے گی۔

﴿ ﴿ ﴾ .... حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اسول اللہ وہ کیا تیا مت میں ہم اپ رب کو دیکھیں کے باقی روایت ابوسعیہ خدر گا کی روایت کے موافق ہے گر پنڈلی کھلنے کا ذکر نہیں ہے پس روایت میں واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ دوزخ برایک بل قائم کیا جائے گا نمی کریم کی فرات جی رسولوں میں سب ہم اپنیا میلی مرول ہوں جواپی امت کے ساتھ اس پر سے گذروں گا اور اس دن سوائے انہیا میلیہم السلام کے کی کو کلام کرنے کی جزائت نہ ہوگی اور انہیا میسی صرف اتنا کہتے ہوئے کہ انہیا میلیہم السلام کے کی کو کلام کرنے کی جزائت نہ ہوگی اور انہیا میسی صرف اتنا کہتے ہوئے کا کانے ان کانٹوں کی بڑائی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا لوگ اپ اپنے اعمال کے موافق کا نے ان کانٹوں کے کھسوٹے جا کی گئی ہوئے کا نے ان کانٹوں کے کھسوٹے جا کیں گے دونوں طرف یہ کانٹے انکا ہوئے ان کانٹوں سے نو چے کھسوٹے جا کیں گے دینی بل کے دونوں طرف یہ کانٹے انکا ہوئے ہوئی کی بعض کوئی جہنم میں گر بڑیں گے بین کہ تو بینی کہنے میں گر بڑیں گے بین کہنے کہ انتظاری کی دورہ کی دینے کے دونوں کوئی لئے کا ارادہ کرے گا بعض کی نہیں کرنگل جا کمیں گے اور کسی نہ کسی طرح بل سے پار ہوجا کمیں گے یہاں تک کہ جب اللہ تعالی تمام بندوں کا فیصلہ کرنے کے بعد آگ سے نوگوں کونکا لئے کا ارادہ کرے گا جب اللہ تعالی تمام بندوں کا فیصلہ کرنے کے بعد آگ سے نوگوں کونکا لئے کا ارادہ کرے گا

ks.wordpress.com اورجن کے نکالنے کاارادہ کرے گاوہ وہی ہوں گے جوتو حید کے قائل تھے اور کلااللہ اللہ اللہ كى شہادت دية تھے پس ملائكه كوتكم ہوگا كه جوالله كو يع جتے تھےان كونكال لاؤ\_پس فرشتے ان کو پہچان پہچان کرنکال لائیں گے اور ان کی پہچان تجدے کے نشان سے ہوگی اللہ تعالیٰ آ گ پر تجدے کے نشان کوجلا نا حرام کر د ہے گا ابن آ دم کے تمام جسم کو آ گ جلائے گی مگر سجدے کے نشانات لیعنی پیشانیاں یا وہ اعضاء جو سجدے کی حالت میں زمیں پر تکتے ہیں محفوظ رہیں گے۔ پس بیلوگ آگ سے نکالے جائیں گے اور بیہ بالکل حجلس چکے ہوں گے۔ پس ان پر زندگی کا یانی ڈالا جانے گا' پس ان کا جسم اس طرح أگے گا جس طرح سیلاب سے جو کوڑا نالے کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے ہیں میں کوئی دانہ اگ آتا ہے ایک تعخص جنت اور دوزخ کے درمیان باتی رہ جائے گااور بیخض دوزخ والوں میں سب سے آ خرى مخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جنت میں آخر میں داخل ہوگا۔ بیخض دوز خ کی طرف منہ کئیے ہوئے عرض کررہا ہوگا اے رب میرا منہ دوزخ کی طرف ہے پھیرد ہے اس کی گرم ہوااورلونے بخت تکلیف دے رکھی ہےاورا سکے شعلوں نے مجھے کو پھونک ڈالا ہے الله تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیری بیہ درخواست قبول کرلوں تو شاید تو اس کے علاوہ اورسوال کرے گاٹیخف کہے گا تیریءزت کی شم اور پچھنیں مانگوں گا وربیخف جس قد رجا ہے گا اللہ تعانیٰ کوعہد و پیان دے گا (لیعنی تشمیں کھا کھا کر بہت پختہ وعدہ کرے گا ) پس اللّٰہ تعانیٰ اس کا منہ آ گ کی طرف ہے پھیرد ہے گا ہیں جب بیخص جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی خو بی اور جنت کی تر و تازگی کو دیکھے گا' تو جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا' یہ چیکا کھڑار ہے گا پھرعرض کرے گا ہے رہ مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچادے پس اللہ تعالی فرمائے گا کیا تونے عہدو پیان نہیں کیا تھا ک اس سوال کے علاوہ جو میں بچھ سے کرر ہاہوں اور پچھ نہیں مانگوں گا بیومض کرے گا اے میرے رب میری خواہش بیہ ہے کہ میں تیری مخلوق میں سب سے زیاوہ بدنصیب نہ ہوں اللہ تعالیٰ فر مائے گااحیماا گر میں یہ تیری درخواست منظور کرلوں تو اس کے بعد تو تو سیجھاورنہیں مائلے گا۔ بیام ض کرے گاتیری عزت کی قتم اور سیجھ نہیں مانگوں گا بھریداینے رب کوجس قدر جاہے گا عہدو پیان دے گا ( یعنی خوب تشمیب کھا کھا کرعہد کرے گا ) پس اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درواز ہے تک بڑھادے گا جب میخض

جنت کے درواز ہے بہتنج جائے گا اور جنت کی آ رائٹگی اور وہاں کی تر وتازگی اور خوثی دیکھے گاتو جب تک اللہ تعالی اس کو چپ رکھنا جا ہے ہی چپ رہے گا' پھر کے گا اے جیر ہے رہ بھی کو جنت میں داخل کر دے اللہ تعالی فر مائے گا اے ابن آ دم تیرے او پر بخت افسوس ہے تو کیا ہی جہ بھی کہ جو تو میری ہے آ رز و پوری کر دے گا اس ہی جہ بھی ہی جہ بھی ہی جہ کے بعد میں تجھ سے کوئی درخواست نہ کرونگا بندہ عرض کرے گا اے میرے رہ اپنی مخلوق میں جھی کوسب سے زیادہ بدنھیب نہ بنا بس وہ ما نگتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے ما تکنے پر ہنس دیں گے پس جب وہ ہنس دیں گے پھر فرما کی وہ راضی ہوجا کی گئی اس کہ بہت میں داخل ہونے کی اجازت دیدیں گے پھر فرما کیس گے اپنی آ رز واورخوا ہش بیان کروہ بیان کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کہ بال تک کہ اس کو بتا بتا کرمنگوائے گا اورخوداس کا رب اس کو آ رز و کی تعلیم کی وہ مائے گا یہ سب اور کی جب اس کی تمام امیدیں اور آ زو کیں پوری ہوجا کیں گی تو فرمائے گا یہ سب اور کرے گا جب اس کی تمام امیدیں اور آ زو کیں پوری ہوجا کیں گی تو فرمائے گا یہ سب اور ان کی دس گئی اور جس کی دوایت میں ہے بیسب اور کری دی تھی کوری ہوجا کیں گی تو فرمائے گا یہ سب اور ان کی دس گئی اور جس کی درابراوراتی ہی تھی کودی جا کیں گی حضرت ابوسعید خدری گی روایت میں ہے بیسب اور ان کی دس گئی اور جس کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی در خوران کی درس گئی اور جس کی درائی کیا کی درائی کی

لیعنی جو مائے گا اس ہے اس کو دس گنا زیادہ دیا جائےگا یہ اس شخص کا حال ہے جو سب ہے آخر میں دوزخ ہے نکال کر جنت میں جمیجا گیا ہے۔

(2) ارشادفر ما یا جو مست معرات عبدالله بن مسعود کیتے ہیں کہ نبی کریم کی نے ارشادفر ما یا جو مخص جنت میں تمام لوگوں کے بعد داخل ہوگا لیتن سب سے پچھلا آ دی اس کی حالت یہ ہوگی کہ ایک قدم چلے گا اور پھرمنہ کے بل اوندھا گر پڑے گا اور آگ اس کو پھیٹر نے مار رہی ہوگی اس مصیبت اور مشکل ہے گرتا پڑتا جب دوزخ کو طے کر پچکے گا تو آگ کی طرف رخ کر کے کہا گا وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے جھے کو تجھ سے نجات دی بے شک الله تعالیٰ نے جھے وہ چیز عطافر مائی ہے جواولین وآخرین میں سے کسی کونیس دی گئی پھراس کے سامنے ایک درخت بلند کیا جائے گا لیعنی اسے ایک درخت نظر آئے گا میر عرض کرے گا اے میں اس کے سامی میں آرام حاصل میرے رہ اور اور اس کا یا نی بیوں پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم شامید میں تیری یہ درخواست کے وال اور اس کا یا نی بیوں پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم شامید میں تیری یہ درخواست

ordpress.com

قبول کرلوں تو اس کے علاوہ مجھ ہے کچھاورسوال نہ کرے گا بیر عرض کرے گا اے پرورد گاڑ<sup>©</sup> کا ملائلہ کا میں میں کھوں ا مار میں میں کھوں انگوں انگاوں کا رہ اس کومعذورر کھے گا کیوں کہوہ ایس شے دیکھے گا جس پرصبر کرنا اس کی طاقت ہے باہر ہوگا یعنی دوزخ سے نکل کرایک سامید دار درخت کو دیکھنا 'پس اس کا رب اس کواس درخت تک پہنچادےگا' وہ مخص اس کے سامیہ ہے تفع **حاصل کرے گا پھراس کے سامنے ایک اور درخت** بلند کیاجائے گالعنی ایک اور درخت نظرا آئے گاجو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا پس یہ عرض كرے گا اے ميرے رب مجھے اس درخت كے قريب پہنچادے تاكہ ميں اس كا ياتى پیوں اور اس کے سابیہ سے نفع حاصل کروں اور میں اس کے علاوہ تھے سے پچھاور طلب نہیں كرونكاليس الله تعالى فرمائے كا اے ابن آ وم كيا تونے مجھ ہے عبد نہيں كيا تھا اور بيوعد ونہيں کیا تھا کہ اب کچھنہیں مانگوں گا پھر فر مائے گا اگر میں تجھ کواس درخت کے قریب کر دوں گا تو اس کے بعد اور کچھ تو مجھ ہے نہیں مانگے گا سویہ بندہ پھرخدا سے عہد کرے گا اور وعدہ کر ریگا کہاس خواہش کے علاوہ اور پچھ طلب نہیں کروں گااوراس کارب اس کومعذور سمجھے گا كيول كه بياليي چيز ديكھے گا جس ہے ركنا اس كى طافت سے باہر ہوگا بس الله تعالىٰ اس بندے کواس درخت کے نز دیک پہنچادے گا اور بیاس کے سابیے سے فائدہ حاصل کرے گا اور اس کا یانی چیئے گا پھراس کو ایک اور درخت نظراً ئے گا جو دونوں سے زیادہ احچھااور بہتر ہوگا یہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تا کہ میں اس کے سامیہ سے تفع حاصل کروں اور اس کا بانی پیروک اس کے بعد بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرونگا۔حضرت حق ارشاد فرمائیں گے اے ابن آ دم کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہاں کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا بیعرض کرے گا اے میرے رب بیشک میں نے عبد کیا تھا گراب اس کے سوا پچھاورنہیں طلب کرونگا اور اس کا رب اے معذور رکھے گا کیوں کہ وہ ایسی شے دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کرسکتا پس اللہ تعالیٰ اس بندے کو تیسرے درخت کے نزدیک پہنچادے گالیس بیاس درخت کے نزدیک پہنچے گاتو وہاں اہل جنت کی آ وازیں اس کوآئے لگیں گی ہیں میر عرض کرے گا اے میرے رب جھے جنت میں داخل کردے بیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تختے کوئی چیز اس سوال کرنے ہے رو کے گی بعنی مانگے چلاجاتا ہے اور ما تنکنے کا سلسلہ ختم نہیں کرتا تو آخر کوئی چیز لے کراس سلسلے کوئتم کرھے گا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما نمیں گے کیا تو اس بات ہے راضی ہوجائے گا کہ میں جھے کو دنیا کے برابر کا اور اس کی اور ایک مشل دیدوں؟ بندہ عرض کرے گا کیا آپ بھے سے خداق اور استہزا ہے کرتے ہیں طالز کہ آپ رب العالمین ہیں بعنی آپ تو اس قتم کے خداق اور استہزا ہے بیاک ہیں خصرت ابن مسعود آس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے بنے اور حاضرین نے فرمایاتم بھے کے دریا فت کیوں نہیں کرتے کہ میں کیوں بنسانیس حاضرین نے عرض کیا کہ بتا ہے آپ کس وجہ سے ہنے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نبی کریم بھی جب اس واقعہ کو بیان فرمار ہے بیتے تو آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنسے سے اور لوگوں نے دریا فت کیا تھایار سول اللہ بھی فرمار ہے بیتے تو آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنسے تھے اور لوگوں نے دریا فت کیا تھایار سول اللہ بھی نے کہا کہ آپ رب العالمین ہو کر جمھ سے خوش طبعی کرتے ہیں (لیعنی جب بندہ یہ الفاظ کے ہنے کہا کہ آپ رب العالمین ہو کہ جو سے جب کہا کہ آپ رب العالمین ہو کہ جو تے عیں بھی ہیں ہی ہی ہیا اور چونکہ نبی کریم کی ہیں ہی ہی نہا اور خوش ہو جانا ہے ) ہی اللہ تعالی بندے کے جواب میں فرمائے گا ہیں خدات نہیں کرتا بلکہ میں جو بجہ چا ہوں اس پر قاور ہوں۔ (سلم)

مطلب بیہ ہے کہ میں استہزاءاور نداق کرنے سے پاک ہوں بلکہ جو پچھ کہتا ہوں وہی کروں گا۔

﴿ ٨﴾ ﴿ ٢٠٠٠ عبرالله بن مسعودٌ كي ايك اور روايت ميں ہے كہ جب وہ جنت ميں داخل ہونے كى درخواست كرے گا تو الله تعالى اس كو بتائے گا ہے ما نگ وہ ما نگ يہاں تك كہ جب اس كى تمام آزروئيں پورى ہوجا ئيں گی تو الله تعالى فرمائے گا ہے سب تيرے لئے ہاوراس ہوگا اور زیادہ بھی پھروہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور اس كى دو بيوياں بھى جوحوروں ميں ہوں گی اس كے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں بيوياں كى دو بيوياں بھى جوحوروں ميں ہے ہوں گی اس كے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں بيوياں كى دو بيوياں بيرى كى مسب تعريف الله كيلئے ہے جس نے جھكو ہمارے لئے پيدا كيا نبى كريم دینے بندہ كے جي بيدا كيا نبى كريم دينے بندہ كے جو كھي تا ہے وہ كى كؤبيں دیا گيا۔ (مسلم) كو فرائے ہيں ہے بندہ كے جو كھي تا كيا ہے وہ كى كؤبيں دیا گيا۔ (مسلم) كو تا ہو كھي الله كى كثرت كود كھي كريد خيال كريگا كہ جھي كوسب ہے زيادہ ملا ہے۔ يعنی انعامات اللي كى كثرت كود كھي كريد خيال كريگا كہ جھي كوسب ہے زيادہ ملا ہے۔

کہا جاتا تھا کہ پیخض اہل جنت میں سب ہے تم درجہ کا ہوگا۔ ( بخاری مسلم ) لیعنی جب کم درجہ والے کو دنیا کی بادشا ہت ہے دس گنی سلطنت ملے گی تو اعلیٰ مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

حضرت ابو بکڑی درخواست پرسر کاردوعالم پھیٹنے نے دود فعد کیں بنا کرد کھلائمیں۔ مطلب بیقفا کہ جپار لا کھ پر دولیوں اور بڑھادی جا کمیں حضرت عمرؓ نے ابو بکرہو یہ کہد کرروک دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بخشنے کیلئے ایک ہی لپ کافی ہے تو پھرزیادہ پراصرار کرنے doress.cr

کی کیاضرورت ہے۔

besturdubool ﴿ الْهِ اللَّهِ مِنْ تَا إِوْ بِرِيرٌ أَكْتِ بِينَ نِي كُرِيمٌ ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے كہ جب جئتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائمیں گےتو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے قلب میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے نکال لؤپس اہل ایمان نکالے جائمیں گے اوران کی حالت بیہ ہوگی کہ تمام جسم جھلسا ہوا ہوگا اور کو کلے کی مانند ہو چکے ہوں گے' پھران سب کونہر حیات میں ڈال دیا جائے گا' نہر حیات میں ان کا گوشت دو ہار ہ اگ آئے گا کیاتم نے ویکھانبیں سالاب کی رومیں جو کوڑایانی پریانا لے کے کناروں پرجمع ہوجا تا ہےاس میں کوئی دانداگ آتا ہےوہ زردرنگ کالپٹا ہوا ہوتا ہے۔ (جاری مسلم)

> یعنی جس طرح و ہزم اور نازک ہوتا ہے ای طرح ان کے جسم پر بھی آ ہستہ آ ہستہ نرم اور نازک کھال نکل آئے گی۔

> ﴿ ١٢﴾ ....حضرت جابرٌ كہتے ہيں فرمايا نبي كريم ﷺ نے كہ مجھ سے حضرت جبر ئیل نے کہا ہے قیامت میں اللہ تعالی مجھ ہے فرمائیگا اے جبرئیل بیر کیا بات ہے میں فلاں بن فلاں کوآ گ والوں کی صف میں دیکھر ہا ہوں میں کہوں گا اے رب ہم نے اس کی کوئی نیکی نہیں یائی جس کی وجہ ہے آج اس کوکوئی بھلائی پہنچتی 'اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں و نیامیں سنتا تھا یا حنان یا منان کہا کرتا تھا تو تم اس کے پاس جاؤاوراس ہے دریا فت کرو حضرت جبر ٹیل کہتے ہیں جب اس ہے یو حیصا جائے گا تو وہ کہے گا کیا حنان منان سوائے خدا کے کوئی اور بھی ے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اہل جہنم کی مفول سے نکال کر اہل جنت کی صفول میں واخل کر دول گابه( حکیم زندی)

> ﴿ ١٣ ﴾ ... محابة مين سے ايك شخص نبي كريم الله سے روايت كرتے ميں كه الله تعالیٰ قیامت میں چھوٹے بچوں ہے فرمائے گا۔ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ عرض کریں کے اے رب ہمارے باپ اور ہماری مائیں بھی داخل ہوں اللہ تعالیٰ فر مائے گا یہ کیا بات ہے میں تم کو دیکھتا ہوں تم تاخیر کررہے ہویاتم اس طرح انکار کررہے ہو جس طرح کچھ طلب کرنے والا انکار کرتا ہے پھرعرض کریں گے اے رب ہمارے باپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اورتمهارے باپ بھی جنت میں داخل ہوجا کمیں۔(احمہ)

idpless.cor

جائے کہ مطالبہ بورانہیں ہوا بیے تھم کی تعمیل ہے انکارنہیں کریں گے بلکہ بیعرض کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کوبھی جائنے کی اجازت دی جائے تب جائیں گئے جب یہ بات مانی جائے گی تو چلے جائیں گے۔

جن بچوں کا ذکر ہے بیمسلمانوں کے بیچے ہوں گے۔

﴿ ١٣﴾ ... حضرت حذیفہ بی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری امت کے متعلق مجھ سے دریافت کیا کہ تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں میں نے عرض کیا آپ کی مخلوق ہے اور آپ کے بندے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے احمہ ﷺ میں تیری امت کے متعلق تجھ کورسوانہیں کروں گا'اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ بشارت دی کہ میری امت میں ہے سب ہے اول میرے ساتھ ستر ہزار آ دمی جائیں گے ہرایک کے ساتھ سترستر ہزار ہو نگے ان لوگوں پر کوئی حساب نہ ہوگا۔اس کے بعد میرے یاس بیام بھیجا جائے گااور مجھے سے کہا جائے گا مانگوتم کو دیا جائے گا دعا کروتمہاری دعا قبول کی جائے گی'میں بیامبر سے کہوں گا کیا میرارب میراسوال بورا کرے گا' بیامبر کے گامجھ کوخدانے آپ کے یاس ای لئے بھیجا ہے تا کہ آپ کی خواہش پوری کی جائے۔(اس روایت کوہم نے مختصر کر د یا ہے )۔ (احداین عساكر)

﴿١٥﴾ .... حضرت ابو ہر رہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موحدین کوجہتم ہے نکالنے کا اراد ہ کرے گاتو کفارجہتم میں ان مسلمانوں کو جواپنے گنا ہوں کی وجہ ہے جہنم میں ہو کگے 'بیطعنہ دیں گے کہ دنیامیں ہمتم سب ملکرر ہتے تھے' پس تم ایمان لے آئے اور ہم نے کفر کیاتم نے نبیوں کی تصدیق کی اور ہم نے تکذیب کی ہم نے اقرار کیا اورہم نے انکار کیالیکن آج تم کوان باتوں نے کوئی نفع نہیں دیاتم اورہم سب آج برابر ہیں تم کوبھی عذاب ہور ہاہے اور ہم کوبھی ہم بھی دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے اورتم بھی ہمشہ رہو گے کفار کے اس طعنہ پرحضرت حق جل مجدہ یخت غضب ناک ہوں گے اور اس وقت شفاعت کاسلسلہ جاری ہوگا۔ (اس روایت کوہم نے مختصر کردیا ہے)۔ (حکیم ترندی) ﴿١٦﴾ .....حضرت عبدالله بن مسعودٌ كي ايك طويل روايت ميں ہے كه ايك شخض

dpress.com

نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا موحدین اور تو تھیر کے قائلوں میں ہے بھی کو ئی شخص دوز خ میں رہے گا' نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہاں! ایک شخص ا جہنم کی گہرائیوں میں پڑا ہوا حنان منان کی صدائیں لگار ہا ہوگا' یہاں تک کہاس کی آ واز جبرائیل بن کرتعجب کریں گے اور حضرت حق ہے عرض کریں گے الہی میں جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کی آ واز سنتنا ہوں جو باحنان یا منان کہہ کرآپ کو پکارر ہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حاضر کرنے کا تھکم دیے گا' حضرت جبر ٹیل بڑی تلاش کے بعد مالک کی وساطت ہے اس تک پہنچیں گے اور اسکواس حال میں یا تمیں گے کہ ببیثانی کے بل اوندھا پڑا ہوگا' ہاتھ اور یاؤں بندھے ہوئے ہونگے تمام جسم پرسانپ اور بچھو لیٹے ہوئے ہوئگے مالک داروغہ دوزخ اس کونکال کرلائے گا سانہ یہ بچھو ہٹا کرزنجیریں علیحدہ کرے گا'حضرت جبرئیل ّ اس کوعرش اللی کے سامنے کیجائیں گے اور سجدہ کریں گے حضرت حق ارشاد فر مائے گا اے جبرئیل سراٹھاؤ پھراس شخص کی جانب متوجہ ہو کرفر مائے گا اے بندے کیا میں نے تجھ کوالچھی شکل وصورت کے ساتھ پیدائہیں کیا تھا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا تجھ پر میرے رسول نے میری کتاب نہیں پڑھی کیا ہتھ کواس نے اچھی باتوں کا تھم نہیں دیا اور کیا تجھ کو بری با توں ہے منع نہیں کیا' بندہ ان تمام با توں کا اقر ارکرے گا' پھراللہ تعالیٰ فر مائے گا تونے کیوںابیاابیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا ہےرب میں نے اپنی جان پرظلم کیا' میں اگر چہ اتنے اتنے عرصہ ہے جہنم میں پڑا ہوا ہول مگر میں نے تجھ ہے اپنی امید منقطع نہیں کی'اے رب میں جھے کو حنان اور منان کہہ کر بکارر ہا ہوں تو نے اینے فضل سے مجھے کو نکالا تو مجھ پر اپنی رحمت کے صدقہ میں رحم فر ما'اللہ تعالیٰ فر مائے گااے میرے ملائکہتم گواہ رہو بیشک میں نے اس بررحم کردیا۔ (اس روابیت کوہم نے مختصر کر دیا ہے )۔ (مندامام اعظم)

کو کے ایک کے میں نے ابو ہر رہ ہ ہی کریم کی ہے ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی رہ ہے اپنی امت کے متعلق سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فر مایا کہ میں آپ کی امت کے ستر ہزار آ دمیوں کو جنت میں اس اس طرح بھیجوں گا کہ ان کے چبر سے چودھویں رات کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے میں نے عرض کیا اور زیادہ ارشادہ واہرایک کے ساتھ ستر ستر ہزار میں نے عرض کیا اگر میری امت سے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو

ordpress.com الله تعالیٰ نے فرمایا گاؤں کے رہنے والوں سے تعداد کو پورا کر دوں گا۔ (احمہ)

besturdubooks ﴿١٨﴾ ....حضرت ابوہرریا تی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے الله تعالیٰ ہے عرض کیا میری امت کا حساب میرے سپر د کرد بیجئے تا کہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کی رسوائی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم بھیجا کہ اے محمد ﷺ! میں یہ جاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کروں اور اگر کو کی لغزش ہوتو اسکو آپ ہے جھی بوشیده رکھوں تا کہ آپ کی امت کی آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو۔ (دیمی)

> ﴿١٩﴾ ....خضرت السَّ كہتے میں كه نبي كريم ﷺ نے فر مايا ميں نے اپنے رب ے عرض کیا اے رب جولوگ کلاالے والاالے اللہ الے فائل ہیں ان کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیات منظور ہے۔ (دیمی)

> ﴿٢٠﴾....حضرت ابوسعیدخدری مبی کریم ﷺ ہے روات کرتے ہیں کہتم ہے پہلےلوگوں میں ایک شخص گنا ہگارتھا جب وہ کھا تا کھانے ہے فارغ ہوتا تو اپنا دستر خوان ایک کوژی پرجهاژ دیا کرتا تھا۔اس کوژی پرایک عابد پژار ہتا تھا وہ اگر کوئی ٹکٹرا یا دانیہ د بھتا تو کھالیا کرتا تھایا دسترخوان میں ہے کوئی مڈی پھینگی جاتی تو اس کو چوس لیا کرتا کچھ عرصہ کے بعداس گنا ہگار کی وفات ہوگئی اور یہ عابد جنگل میں چلا گیا اور وہیں گھاس یات سے اپنا گذر کرتا رہا کچھ دونوں بعد اس کا بھی انقال ہوگیا اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے دریافت کیا تیرے ساتھ کسی نے کچھ بھلائی کی تھی اس نے کہایار بنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری معاش کہاں ہے تھی حالا تکہ خدا کوسب معلوم تھا'اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جاتا تھا ور کوئی روٹی کا مکڑا یا دانہ یا کوئی ہڑی مل جاتی تھی تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔ جب آپ نے اس بستی کے رئیس کوموت دیدی تو جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے بیتے اور یانی نے گذر كرنے لگا' الله تعالیٰ نے تھم ویا كه اس گنا ہگار رئيس كوآگ سے نكال كر لاؤ' اس عابدنے اس کو د کیھ کر کہالہی بہی وہ تخص ہے جس کے دسترخوان کی ہڈیاں اور عکڑ ہے ہیں کھایا کرتا تھا' اللّٰد تعانیٰ نے فر مایا اس کا ہاتھ کپڑا ور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بیراس بھلائی کی وجہ ہے جو تیرے ساتھ کرتا تھا'اگریہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ پیسلوک کرتا تو میں آگ میں واخل ہی نہ کرتا ۔ (ابن النجار )

مطلب یہ ہے کہ اس کی لاعلمی میں جھھ کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا اگر جا<sup>ن جو</sup> جھ کر جھھ کو بھلائی پہنچا تا تو مذاب ہی نہ کیا جا تا۔

﴿ ٢١﴾ نی کریم ﷺ نے حضرت معاقہ سے ارشاد فرمایا اے معاقہ! کاش تم اس واقعہ کو جانے کہ میں نے نماز جو میرے لئے میرے رب نے مقدر کی تھی پڑھی پھر میرے پاس میرارب آیا اوراس نے فرمایا ہے تھر ﷺ! میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا آپ ہی کومعلوم ہے کہ آپ کیا کریں گے تمن چار مرتبہ بیسوال کیا 'جب آخری مرتبہ بھی میں نے بہی جواب دیا کہ آپ ہی کوعلم ہے تو فرمایا میں تیری امت کے معاملے میں تجھ کورسوانیس کرونگا' میں نے بیمن کرا پنے رب کو تجدہ کیا' اور تیرا امت کے معاملے میں تجھ کورسوانیس کرونگا' میں نے بیمن کرا پنے رب کو تجدہ کیا' اور تیرا رب قدردان ہے شکر کرنے والول ہے جبت کرتا ہے۔ (طرانی)

**\$....\$....** 

## جنت اوردوزخ كابيان

وایت کرتے ہیں کہ دوز خ اور جست نے کہا میں متکبرین اور سرکش لوگوں کیلئے مقرری گئی ہوں جست نے آپس میں جھڑا کیا جہنم نے کہا میں متکبرین اور سرکش لوگوں کیلئے مقرری گئی ہوں اور جست نے کہا مجھ میں سوائے ضعیف لوگوں اور نظروں سے گرے ہوئے اشخاص اور بھولے بھالے لوگوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے جہنم سے فرمایا تو میر سے عذاب کی جگہ ہے تیرے واسطے سے جس پر چا ہوں گا عذاب کروں گا اور تم دونوں میر سے عذاب کی جگہ ہے تیرے واسطے سے جس پر چا ہوں گا عذاب کروں گا اور تم دونوں میر سے عذاب کی جگہ ہے تیرے واسطے سے جس پر چا ہوں گا عذاب کروں گا اور تم دونوں میر سے کہ برایا پاؤں میں اپنا پاؤں میں اپنا پاؤں میں اپنا پاؤں سے کہ کے لئے بھرنا اور پر ہونا ہے ہی دوز خ کہے گی بس بس بس اس وقت دوز خ کھر جائے گی اور اس کے بعض اجز ااپنا اپنی تخلوق میں سے کس پرظلم نہیں کہ سے کس پرظلم نہیں کرے گا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کیکن اللہ تعالی اس کیلئے نی مخلوق پیدا کرے گا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کیکن اللہ تعالی اس کیلئے نی مخلوق پیدا کرے گا اور نہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کیکن اللہ تعالی اس کیلئے نی مخلوق پیدا کرے گا اور نہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کیکن اللہ تعالی اس کیلئے نی مخلوق بیدا کرے گا اور نہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کہ کہ کیکن اللہ تعالی اس کیلئے نی مخلوق بیدا کرے گا اور نی مخلوق سے اس کو مجرد ہے گا۔ (بخاری مسلم)

یاؤں رکھنے سے مطلب ہے اس کو دبادیا جائے گاتا کہ سکڑ جائے اور سٹ کر

حَجُونَى ہوجائے کیکن جنت کو سمیٹانہیں جائے گا بلکہ نئ مخلوق سے اس کو بھرا جائے گا۔ مسلمان کی ہوجائے گا۔ مسلمان کی ہوئی ہوئی ہے ۔ اللہ اللہ ہوں کہ جب اللہ اللہ ہوں کے جب اللہ ہوں کا معلن کی جب اللہ ہوں کے جب کے جب کے جب اللہ ہوں کے جب کے

یعنی جنت بہترین چیز ہے لیکن اسکو حاصل کرنا نیک اعمال پر موقوف ہے اور دوزخ اگر چہ بہت خوفناک ہے لیکن گناہ کرنے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی سزا ہے نیک اعمال میں چونکہ تکلیف ہے اس لئے جنت میں بہت کم لوگ جا کیں گے اور گناہ کرنے ہے اور گناہ کرنے سے اور گناہ کرنے سے نفس خوش ہوتا ہے اس لئے لوگ گناہ زیادہ کریں گے اور دوزخ میں بھی زیادہ جا کیں گے۔

سے کہ اللہ تعالی اللہ ہے ہے کہ اللہ تعالی اللہ ہے ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جو چیز تیار کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آج تک نہ کسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی الشر کے قلب میں ان نعمتوں کا تک نہ کسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی جس کے قلب میں ان نعمتوں کا

تصور گذر ااورا گرتم چا ہوتو ہے آیت پڑھو۔ فلا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا اُخْفِی لَهُمْ مِنُ فُوَّ وَ آغَیْلَیٰ (یعن کوئی تنفس نیں جا تا ہوان کے لئے آنھوں کو شندک دینے والی چزیں پوشیدہ ہیں ) جَسزَ اء بِمَا کُانُوُ ا یَعْمَلُون (یان او کوں کے انال کا بدلہ ہے) اور جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار اگر سوسال تک چلار ہے تو اس کے سایہ کو طخ ہیں کرسکتا اور اگرتم چا ہوتو ہے آیت پڑھو وَظِلَ مُمُدُ و دِ (اور جنت میں دراز سایہ وگا) اور جنت کی ایک کوڑے برابر جگد دنیا وردنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے تم اگر چا ہوتو پڑھاو۔ فَمَنُ ذُخْوِحَ عَنِ النَّادِ وَ اُدُخِلَ الْجَنَّة فَقَدُ فَاذَ ﴿ وَحُنَّ وَ وَالْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَ اُدُخِلَ الْجَنَّة فَقَدُ فَاذَ ﴿ وَحُنَّ وَ وَالْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

اس روایت کا بعض حصہ بخاری مسلم نے بھی نقل کیا ہے کوڑے کی مقدار کا ذکر کیا ہے جیسے کوئی کیے جنت کی گز بھرز مین بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔

تکم ہے کم درجہ بااعتبارا ممال کے بعنی کم مرتبہ مخص کوبھی جب اتنادیا جائے گا تو بڑے مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

و البرائی میں البرائی میں کہ نبی کریم کے مدیث بیان فرمارہ سے اور آپ ہے کے پاس گاؤں کا ایک آومی بیٹھا ہوا تھا آپ بیان فرمارہ سے کہ ایک شخص اہل جنت میں سے اپ رب سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گاتو اللہ تعالی فرمائے گاکیا جو بچھتو جاہتا تھاوہ یہاں موجود نہیں ہے میہ عرص کرے گاسب بچھ ہے لیکن میں فرمائے گاکیا جو بچھتی کروں کی وہ نتے ڈالے گا اور ایک پلک جھیئے میں نتج اگ آئے گا کھیتی سرسبز ہوجائے گی اور کھڑی ہوجائے گی اور کٹ کٹا کر پہاڑوں کی ما ننداس کے دھر بھی لگ جا میں گے۔اللہ تعالی فرمائے گا۔اے ابن آ دم کھیتی تیار ہے بیشک جھے کوکوئی چیز سیر نہیں جا میں گے۔اللہ تعالی فرمائے گا۔اے ابن آ دم کھیتی تیار ہے بیشک جھے کوکوئی چیز سیر نہیں کرسکتی ہے مدیدی جو کھیتی کی جنت میں کرسکتی ہے مدیدی جو کھیتی کی جنت میں کرسکتی ہے مدیدی جو کھیتی کی جنت میں

تمنا کرے سوائے قریشی اور انصار یوں کے نہیں پاؤ کے کیونکہ وہی لوگ بھیتی والے ہیں آور القالی ہم لوگ تو تھیتی والے ہیں گوار کی اس بات پر نبی کریم پھی ہنس دیئے۔ (بخاری)
ہم لوگ تو تھیتی والے نہیں ہیں ہوتم کی خواہش پوری کیجائے گی۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تیری ضروریات کا سب سامان یہاں موجود نہیں ہے گر جب زراعت پراصرار کرے گا تو اجازت دی جائے گی گاؤں کے آدمی نے چونکہ بے نظفی اور سادگی ہے یہ جملہ کہا کہ جناب اس شم کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا 'ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا 'ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا 'ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی بے تعلقی پرسرکار پھی کوئی قریش کا دستان ہیں ہوگا 'ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی بے تعلقی پرسرکار پھی کوئی قریش کی ۔

المجانی میں سے قیامت کے دن ایک ایسے خوش کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ آسودہ اور مرفہ الحال تھا اس کو دوزخ میں ایک خوطہ دیا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ آسودہ اور مرفہ الحال تھا اس کو دوزخ میں ایک خوطہ دیا جائے گا' پھراس سے دریافت کیا جائے گا اے ابن آ دم تونے کوئی آسودگی دیکھی کیا تجھ پرعیش و آرام کی کوئی گھڑی گزری تھی وہ عرض کرے گا اے رب خدا کی فتم میں نے بھی کوئی عیش نہیں دیکھا اور اہل جنت میں سے ایک ایسے خص کو لایا جائے گا جو میں سخت ترین مصائب و آلام میں جنتا رہ و گا ہوگا اس کو جنت میں ایک خوطہ و کراس سے کہا جائے گا کیا تو نے بھی کوئی تکلیف دیکھی تھی اور تھھ پر بھی تختی گذری وہ عرض کرے گا اے ربنیں نہتو مجھ پر بھی کوئی تکلیف گذری اور نہیں نے بھی کوئی تختی دیکھی ۔ (سلم)

یعنی ہمیشہ کا مصیبت زوہ جنت کی ایک لمحہ ہوا کھانے کے بعد دنیا کی مصیبتیں بھول جائے گااور ہمیشہ کا آرام پہند دوزخ میں ایک لمحہ کیلئے جانے کے بعد دنیا کا سب عیش بھول جائے گا۔ اَللَّهُمَّ إِنَّا مَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوُذُ ہِکَ مِنَ النَّادِ .

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالیٰ ہر روز جنت کو ظلم دیتا ہے کہ اپنے آنے والوں کیلئے اچھی بن تو وہ ہرروز اپنی خوبی اور خوشگواری کوزیادہ کرتی رہتی ہے صبح کے وقت جولوگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں یہ جنت ہی کا اثر ہے۔ (طبرانی)

سحرکے وقت عام طور سے خنگی ہو جاتی ہے اس کو جنت کا اثر فر مایا۔ ﴿ ٨ ﴾ .....حضرت ابن عباسؓ ہے ایک ضعیف روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کواپی قدرت کے ہاتھوں ہے بنایا پھر ملائکہ کو حکم دیا اس میں انہو گئے۔ نے نہریں بنا نمیں پھل لگائے 'جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کی رونق اور اس کی تر و تازگی کو سنجھ نہریں بنا نمیں پھل لگائے 'جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کی رونق اور اس کی تر و تازگی کو سنجھ ملاحظہ فر مایا تو کہا مجھ کواپی عزت وجلال کی شم اور مجھے اپنے عرش کی بلندی کی شم بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ (ابن انجار خطیب)

﴿ الْ الله الله والله والله وجهد بى كريم ﴿ الله وجهد بى كريم ﴿ الله والله وال

widhless.co

تھے۔(ابواٹیخ' نطیب)

مطلب میہ ہے کہ بیلوگ فرائض کے علاوہ نفلی عبادت بہت کیا کرتے تھے اور تم نہیں کرتے تھے۔روایت طویل تھی اس کوہم نے مختصر کر دیا ہے۔



## خدا كاديدار

﴿ الله على جَلَمَ الله جنت جنت كي نعموالله سے روایت ہے فرمایا نبی كريم ﷺ نے الي حالت ميں جبكہ الل جنت جنت كي نعموں ميں ہوئے كہ يكا يك ان كيكے ايك نور روش ہوگا كيں الل جنت اپنا سرا تھا نميں گے اور وہ اس بات كومسوس كريں گے كہ ان كا رب او پر كي جانب سے اپنی جل كی ضیا پاشیاں فرما رہا ہے چر فرمائ گا اُلسَّنا لا مُعَلَيْتُكُمُ يَا اَهُلِ الْجَنَّةُ بَي كَلَم عَلَيْكُمُ يَا اَهُلِ الْجَنَّةُ بَي كُر مِي ﷺ فرماتے ہيں اس سلام كی طرف قرآن میں اشارہ ہے سنلام قَدُولاً مِن رَّبِ اللّه مِن اللّه جنت كود يكھے گا اور الل جنت الله تعالى كو ديكھيں گے اور جب تك خداكي طرف و كھے ترہيں گے جنت كي نعموں ميں ہے كي نعمت پر وجني كے جنت كي نعموں ميں ہے كي نعمت پر توجنيں كريں گے يہاں تك كہ وہ ان سے تجاب ميں ہوجائے گا اور صرف اس كے نور كی بركت اور اس كا اثر باقی رہ جائيگا۔ (ابن اجہ)

یعن محویت کا بیا آم ہوگا کہ دیدار کے وقت جنت کی سی نعمت کا خیال ہی نہیں آئے گا۔

ordpress.com سبرزمرداورسرخ یا قوت کی ہوں گی ان کی برق رفقاری کا بیرحال ہوگا کہ نظر کے ساتھ ان کا قدم بڑھتا ہوگا ای روایت میں ہے کہ بیسب لوگ جنت عدن میں پہنچائے جا تمیں گے پس فرشتے عرض کریں گےا ہے رب ہمارے! قوم حاضر ہےصادقین کومبارک ہو**تا**بعداروں اور فرما نبرداروں کو جنت عدن میں آنا مبارک ہو فرمایا ہی کریم ﷺ نے ان کے یعنی اہل جنت کے سامنے سے حجاب اور بردہ ہٹاویا جائے گاپس بیاللند تعالیٰ کی طرف دیکھیں محے اور رحمٰن کے نور سے لطف اندوز ہو گئے یہاں تک کہاس وقت بیآ پس میں ایک دوسرے کوئہیں د کیمنتے ہوئے پھراللہ تعالیٰ فر مائے گاان کوان کے محلوں میں واپس پہنچاد واور ہدایا اور تھا نف ان کے ہمراہ کردویس سب لوگ واپس لوٹ آئیں سے اور اس وقت ایک دوسرے کو دیکھے گافر مایارسول الله علی نے خداتعالی کے قول نزلامن غفوررجیم کا بہی مطلب ہے۔ (ابوقیم بیقی) ہم نے روایت کومخضر کر دیا ہے اس روایت کا مطلب بیہ ہے کہ دیداراللی کیلئے سب کو جنت عدن میں جمع کیا جائے گا۔مجو بت کا پیمالم ہوگا۔ کہ دیدارالہی کے وقت ایک کو دوسرے کی خبر نہ ہوگی زیادہ ہے مراد دیدارالہی ہے۔

﴿ ٣ ﴾ حضرت صهيب كى روايت من فرمايا نى كريم على فى كه جب الل جنت جنت میں داخل ہو جائیں کے تو اللہ تعالیٰ ان ہے فر مائیگاتم جاہتے ہو کہ میں تم کو پچھ اورا بی نعمتوں میں ہے عطا کروں؟ بیعرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چیروں کونو رانی نہیں کیا کیا تو نے ہم کو جنت میں واخل نہیں کیا اور ہم کو دوز خے سے نجات نہیں دی۔ یعنی یمی احسانات کیا کم میں جوآپ نے اب تک ہم پر کئے ہیں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اس وقت پردہ اٹھا دیا جائے گالیں اہل جنت حضرت حق تعالیٰ کی ذات کود <u>یکھنے لگی</u>ں گے اور جو**نع**تیں ان کو دی گئی ہیں ان میں ہے کوئی نعمت ان کو حضرت حق کے دیکھنے ہے زیادہ محبوب اور پنديده نه بوگئ پهرآ پ نے بيآ يت پڙهي لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُو االْحُسُني وَزِيَادَة (مسلم) یعنی قرآن میں جولفظ زیادہ ہے اس سے مرادد پداراللی ہے'روایت کا مطلب بیہ ہے کہ ویداراللی ایک ایک نعت ہے کہ اس کے مقابلہ میں باتی نعمتیں بیجے معلوم ہول گی۔

mordpress.com

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ دھزت سعید بن میتب ؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ملاقات کی پی حضرت ابو ہریرہؓ نے سعید بن میتب ؓ سے کہااللہ تعالیٰ مجھاورتم کو جنت کے بازار میں جمع کر سعید بن میتب نے کہا کیا جنت میں بازار بھی ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے قرمایا مجھکو نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو نگے تو جنت میں اپ اعمال کے مطابق قیام فرما کیں گے پھران کوایام دنیا میں سے جمعہ کے دن کی مقدار میں اللہ کی زیارت کیلئے اجازت دی جائے گی ۔ لیمنی ہفتہ میں ایک دن زیارت کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر بچلی فرمایا کریں گے پہلے سب لوگ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جمع ہوں گے پس اس باغ میں نور کے موتوں کے یا قوت کے زبرجد کے اور سونے چاندی کے مزیر بچھائے جا کیں اس باغ میں نور کے موتوں کے یا قوت کے زبرجد کے اور سونے وہ مشک منبر بچھائے جا کیں گے اور اعمال کے اعتبار سے جو کم مرتبہ کے لوگ ہوں گے وہ مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر فروکش ہوں گے اور ان کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ وہ کری نشین حضرات کو اور کا فور کے ٹیلوں پر فروکش ہوں گے اور ان کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ وہ کری نشین حضرات کو مراتب ہوگائیکن دل میں اس فرق مراتب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے نبی کریم ہے گئے ہے دریافت کیایار سول اللہ کیا ہم اسے دب کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں آفاب کے دیکھنے میں یا پودھویں رات کے جاند کے دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کی طرح تم کو اپنے درب کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی ندر ہے گا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام نہ کرے یہاں تک کدان حاضرین میں ہے ایک شخص سے فرمائے گا اے فلال ابن فلال بچھ کووہ دن یا دہ ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا پھر اس کواس کی بعض عہد شکنیاں یا دولائے گا جو دنیا میں اس سے واقع ہوئی تھیں یہ عرض کرے گا اے میرے رہ کی اور کی مخفد کے اور میری مغفرت کی فراخی ہے جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا ہی میری رحمت کی وسعت اور میری مغفرت کی فراخی ہے جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا ہے کہاں بالم مجلس اس حال میں ہو گئے کہان کے اور پر ایک ابر آئے گا اور ان کوڈ ھا تک لے ہوئی۔ ہوئی سے بیشتر سو تکھنے میں نہ آئی گا اور رہ یہ بادل بجائے پانی کے ان پر ایسی خوشہو برسائے گا جو اس سے بیشتر سو تکھنے میں نہ آئی گا اور رہ یہ بادل بجائے پانی کے ان پر ایسی خوشہو برسائے گا جو اس سے بیشتر سو تکھنے میں نہ آئی گا ور رہ یہ بادل بجائے پانی کے ان پر ایسی خوشہو برسائے گا جو اس سے بیشتر سو تکھنے میں نہ آئی گا ور اس ہوگی۔ ہوگی۔

Nordbress.com

۱۶۷۱ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں اور ہمارا رب فر مائے گا'آ وَ اس ہزرگی اور کرامت کی سلستان ۱۳۰۶ - ست نیابشہ سید دلیعنی خو ساچھی طرف جومیں نے تمہارے لئے تیار کی ہے اور جس قدرتم کوخواہش ہووہ لو یعنی خوب انچھی طرح دل بھر کراس خواہش کو حاصل کرو۔اس کے بعد ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو مِلا مُکہ نے اپنے پروں ہے ڈھا تک رکھا ہوگا اوراس میں وہ سامان ہوگا جس کوآ مجھوں نے مبھی نہ دیکھا ہوگا,اور نہ بھی کا نوب ہے سنا ہوگا اور نہ بھی سسی کے دل میں اس کا نضور گذرا ہوگا' جس نعمت کوہم چاہیں گے وہ اس بازار میں ہم کودی جائے گی اس بازار میں بیچ وشری نہیں ہوگی۔اُس بازار میں اہل جنت آ پس میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے اس روایت میں ہے کہ جب ہم سب لوگ لوٹ کرا پنے اپنے محلوں میں آ جا کیں گے تو ہم ہے ہاری بیویاں ملاقات کریں گی اور کہیں گی مبارک اور شاد مانی ہوکیا بات ہے تہارا حسن و جمال اس وفت ی زیادہ ہو گیا جس وقت تم ہمارے پاس سے گئے تھے'پس ہم لوگ اپنی ا بنی بیویوں کے جواب میں کہیں گئے آج ہم نے اپنے رب جہار کے ساتھ ہم سینی کا فخر صاصل کیا ہی اور ہم اس تبدیلی کے لائق ہیں جو ہم میں یائی جارہی ہے۔ (ترندی)

یعنی ہمارے حسن و جمال میں جو تبدیلی ہوگئ ہے اس کے ہم مستحق ہیں کیول کہ حضرت حق تعالی کے صحبت یا فتہ ہیں روایت بہت طویل ہے ہم نے مختصر ذکر کیا ہے نور کے منبروں کامطلب میہ ہے کہ اس قدر چمکدار ہو نگے گویا نور ہی کے بیے ہوئے ہیں۔

﴿٥﴾ حضرت انس نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كەميرے ياس جبرئیل آئے ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں جھوٹا ساسیاہ نقطہ تھا' میں نے دریافت کیا جرئیل پہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ کاون ہے میں نے کہااس میں ہمارے لئے کیا ہے ' انہوں نے کہااس میں آپ کی اور آپ کی قوم کی عید ہے ای روایت میں ہے کہ میں نے دریافت کیااس میں ہمارے لئے اور کیا ہے جبرئیل نے کہااس میں ایک گھڑی ایس ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں سوال کرتا ہے خواہ وہ دنیا کا ہویا آ خرت کا تو اگر اس کی قسمت میں ہے تو اس کو دیدیا جاتا ہے اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو اس کیلئے وہ وعاذ خیرہ کر دی جاتی ہے میں نے دریافت کیا بیسیاہ نقط کیا ہے انہوں نے کہا بی قیامت ہے۔ قیامت اس دن قائم ہو کی بیدن جمارے نزو کے سیدالا یام ہے قیامت میں اس دن کو یوم المزید کہا جائے گامیں

besturdubooks.Wordpress.com نے کہا آ خرت میں اس کا نام بوم المزید کیوں ہوگا انہوں نے کہا اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا میدان رکھا ہے جو سفید مشک کا ہے جمع کے دن اللہ تعالیٰ کری برجلوہ فکن ہوگا' اورتمام میدان میں سونے کے منبر بچھائے جائیں مے ان منبروں میں جواہرات جڑے ہو تکے پھرانبیاء علہم الصلوقة والسلام ان منبروں پر بیٹھیں سے پھر بالا خانہ والے آئیں گے اور مشک کے میدان میں ہیٹھیں گے بھراللہ تعالی ان پر جلی فر مائے گا اور کیے گا مجھ ہے مانگوتم کودیا جائے گا وہ کہیں سے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالی فرمائے گا میری رضا نے تم کومیرے گھر میں اتارا ہے اور میری عزت سے تم کونو از اہے تم مانگو میں تم کوعطا کروں گا بند ے عرض کریں گے۔ تیری رضا مندی ہی جا ہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فر مائے گاتم محواہ ر ہو میں تم ہے راضی ہو گیا' پھراللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر کرے گا جس کونہ کسی کان نے سنانہ کسی آ کھے نے دیکھانہ کسی انسان سے قلب نے اس کا تصور کیا میملس جعہ کے دن کی مقدار قائم رہے گی پھروہ چیز ہٹالی جائے گی اور اس کے ساتھ تمام اہل مجالس اینے اینے مقامات پرلوث جائیں گے۔(ابن الی شیبہ)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختصر کردیا ہے۔

﴿ ١﴾ ... حضرت ابن عمر نبي كريم الله الله تعالى امت محدیہ ﷺ کے لڑکوں کوعرش کے نیجے دوضوں پر جمع کر کے ان پرنظر ڈ الے گا اور فر مائے گا مجھے کیا ہے کہ میں تم کومراٹھائے ہوئے و مکھ رہا ہوں میوض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے ماں باب تو پیاس میں مبتلا ہیں اور ہم ان حوضوں پر ہیں اللہ تعالی ان سے فر مائے گا ان برتنون میں یانی بھرلو اور صفول میں نے نکلتے ہوئے جاد اور اینے مال باب کو یانی يلاآ وُر(ديلي)

لڑکوں سے مرادوہ نابالغ بیج ہیں جوقبل از بلوغ مریکے ہوں گے سراٹھائے ہوئے بعنی جیسے کوئی کمسی کا انظار کرتا ہے برتنوں سے مراد آ نجورے ہیں۔



besturdulooks wordpress.com موت' قبراوراس کےمتعلقات

﴿ الله العاملة الوجريرة كت بي بى كريم الله في الماياك جب موكن كى روح نکلتی ہےتو دوفر شنتے اس کو لے کرچڑھتے ہیں راوی نے اس موقعہ براس روح کی خوشبو اورمشك كاذكركيا فرمايارسول الله الله الله في نا سان والي كتب بين زمين كي طرف سايك یا کیزہ روح آئی ہے تھے براور سے ہے جسم براللہ کی رحمت ہوجس جسم کوتو نے عبادت کیلئے آ با دکیا تھا پھراس روح کواس کے رب کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بیجاؤ ائر ﴾ آخر مدت تك يعني قيامت تك چرفر مايا نبي كريم ﷺ نے اور بے شك كا فرجب اس کی روح آگلتی ہے پھر راوی نے اس کی گندگی اور نایا کی کا ذکر کیا اس روح کوآ سان والے کہتے ہیں زمین کی جانب ہے کوئی خبیث اور نایاک روح آئی ہے پس اس کوحضرت حق کے باس لے جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس کو آخرمدت تک کیلئے لے جاؤ حضرت ابو ہر رہے افر ماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کا فرکی روح اور اس کی بد بو کا ذکر فر مار ہے تھے تو آپ نے اپنی جا در ہے اس طرح ناک و حالک لی تھی حضرت ابو ہر رہے ہے ناک کو و حالک كروكھك يا ۔ (مسلم)

یعنی جس وقت سرکار ﷺ ذکر فرمار ہے تھے تواتنے یقین کے ساتھ فرمار ہے تھے كە كوياس بد بوكوآپاس وقت محسوس كررہے ہيں۔

﴿٢﴾ ....حضرت برازین عازبٌ فرماتے ہیں کہ ہم آیک انصاری کی میت میں نی کریم ﷺ کے ہمراہ شریک ہوئے جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر تیار ہونے میں کچھ کسر باتی تھی آ بیٹھ گئے اور ہم اس قدر خاموش تھے کو یا ہمار ہے سروں پر جانور بیٹھے ہیں ( بیغنی اس قدر خاموش اور بے مس وحر کت بیٹھے تھے کہ یرندے اگر جا ہے تو ہمارے سرول پر آ بیٹھتے ) سرکار ﷺ کے ہاتھ میں ایک لکزی تھی آپ اس لکزی ہے زمین کو کریدنے لگے پھرآپ نے سرا تھا یا اور فر مایا عذاب قبرے پناہ ما تکویہ کلمہ دویا تین مرتبہ فر مایا پھرارشاد فر مایا جب بندہ مومن دنیا ہے علیحد ہ ہوتا ہے اور آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے یعنی مومن کی موت کے

dhiess.com

وفت اس کے پاس آسان سے نورانی فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چبروں کے ساتھ آ فآب ہےان کے ہمراہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشہو کیں ہوتی ہیں میفر شیتے اس کی نگاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور بندہ مومن کے سر کی جانب بینصتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اطمینان والی روح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکل پس روح اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک میں سے یانی کے قطرے نکل آتے ہیں ملک الموت اس روح کو لیتے ہیں اوراسی وقت ان کے ہاتھ سے فر شیتے لے لیتے ہیں اور کفن اور خوشبوؤں میں لپیٹ لیتے ہیں اور روح ہے ایسی بہترین خوشبونکلتی ہے جو زیادہ سے زیادہ بہترروئے زمین پر پائی جاسکتی ہوارسول اللہ ﷺ نے فر مایا فرشتے اس روح کو لے کرچڑھتے ہیں اور بیفرشتے دوسرے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے کیا ہی یا کیزہ روح ہے فرشتے اس کا نام بتاتے بین اور دنیا میں جس ایکھے نام ہے اس کو یا دکیا جاتا تھاوہ نام بڑاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح کووہ فرشتے آسان د نیا تک لے جاتے ہیں پھرآ سان کا درواز ہ تھلواتے ہیں اور درواز ہ کھول دیا جاتا ہے پھر ایک آسان سے دوسرے آسان تک پہنچاتے ہیں اور جس آسان سے گذرتے ہیں اس آ سان کے فرشتے اس روح کو پہنچانے کیلئے اپنے سے اوپر والے آ سان تک لے جاتے ہیں یہاں تک ساتوں آسان تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے کا اعمال نام علین میں لکھ لو۔ (علیین ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جہاں نیکوں کے اعمال نامے درج كرنے كے بعدر كھے جاتے ہيں )اوراس كوزيين كى طرف لوٹادو \_ زمين سے ميں نے ان کو بیدا کیا ہے اس زمین ہی میں ان کالوثنا ہے اور زمین ہی ہے ان کو آخری مرتبہ نکالوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھراس کی روح نوٹا دی جاتی ہے پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس سے کہتے ہیں تیرارب کون ہے وہ کہتا ہے رب میرااللہ ہے پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں وہ پخص جوتمہاری ہدایت کیلئے تم میں بھیجا گیا تھا اس کو کیا سمجھتا ہے یہ کہتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ بیں۔ یہ کہتا ہے میں نے اللّٰہ کی کتاب پڑھی اور اس پرایمان لا یا اور اس کو سچا جانا پھر آ سان ہے یکار نے والا یکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہالیں اس کیلئے جنت کا بچھونا بچھا دواور جنت کا لباس پہنا

دو اور جنت کی طرف ہے اس کیلئے دروازہ کھول دؤفر مایا نبی کریم ﷺ نے جست کی خوشبوئیں اور جنت کی راحت اس کو پہنچتی ہےاور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبرکشادہ کر دی جاتی ہے پھراس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اور خوشبوؤں میں بہا ہوا تخص آتا ہے اور کہتا ہے جھے کواس چیز کی بشارت ہوجو تجھ کوخوش کرنے والی ہے ہے وہ دن ہے جس کا بچھ سے وعدہ کیا گیا تھا بندہ مومن اس سے دریافت کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے بھلائی اورخیر مکیک رہی ہے میتخص جواب دے گا میں تیرے نیک عمل ہوں بندہ کے گاالہی قیامت بھیج ' قیامت جلدی سے قائم کردے تا کہ میں اپنے مال اور اہل وعیال کی طرف اوٹوں'اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے کا فرکی موت کا ذکر فر مایا۔ جب کا فرکی موت کا وفتت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے وران کے پاس ٹا یہ ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں وہ فر ماتے ہیں اے خبیث روح خدا کے غصے اور عذاب کی طرف نکل۔اس حکم کومن کر روح جسم میں پھیل جاتی ہے پھراس طرح روح کو نکالتے ہیں جس طرح لوہے کی گرم پینخ کو پانی ہے بھیکے ہوئے اون میں رکھ کر کھینچا جائے' پھراس روح کوفر شتے ناٹ میں لپیٹ کر لیجائے ہیں اوراس سے الیمی بد بونکلتی ہے جیسے کسی سڑی ہوئی مردار ہے نکلا کرتی ہے فرشتوں کی جس جماعت پر بیفر شنے گذرتے ہیں اس روح کی خباشت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا دنیا میں جو بدترین نام تھا اس سے اس کا تعارف کراتے ہیں جب آسان کا درواز ہ کھلواتے ہیں تو درواز ہمبیں کھولا جاتا ہی کریم ﷺ نے اس موقعہ پریے آیت پڑھی لا تنفتح لہم ابواب السماء و لا یدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسك بعداللدتعالى فرمائ كاسك نامة ا عمال تحبین میں جوسب زمینوں ہے نیچے ہےاس میں درج کر کے رکھ دو تحبین بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا فروں کے اعمالنا مےرکھے جاتے ہیں پھراس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے نبي كريم ﷺ نے اس موقعہ پر بيآيت پڑھي ومن يشوك بالله فكالما خومن السماء فتخطفه الطيرا وتهوى به الريح في مكان محيق قرشتاس كوبتهات میں اور وہ سب سوال کرتے ہیں جومسلمان سے سمئے تنصوہ ہرسوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر آ سان ہے ایک آ واز دینے والا آ واز دیتا ہے اس نے حصوب بولا اس کے

یے۔ نیچ آگ کا بچھونا بجھا دواور دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دوپس دوزخ کی طرف سے مالی سے نکا ساتی ہیں بھراس کی گرمی اور بواس کو سلامی پہنچتی ہےاس کی قبر کواس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہا دھر کی پسلیاں ادھرنکل جاتی ہیں پھرایک بہت ہی بدشکل اور بد بودارآ دمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جھے کواس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے جو بچھ کورنج پہنچانے والی ہے بیروہی دن ہے جس کا تجھ ہے وعدہ کیا گیا تھا ہے کا فر اس سے یو چھتا ہے تو کون ہے تیرے چہرے سے برائی ٹیک رہی ہے وہ کہتا ہے میں تیرے خبیث عمل ہوں ۔ (احمہ )

کا فرکی موت کے ذکر میں ہم نے روایت کو مختصر کر دیا ہے۔

﴿ ٣﴾ ....حضرت برأبن عازب كي ايك اور روايت ميں يوں ہے كہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسان وزمین کے درمیانی فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ہر فرشتہ جو آسان میں ہے اس کیلئے رحمت طلب کرتا ہے اور اس کیلئے آسانوں کے در دازے کھول دیئے جاتے ہیں اور کوئی دروز ہ ایسانہیں جس کے محافظ بیہ دعانہ کرتے ہوں کہ یا اللہ اس روح کو ہماری جانب ہے گذرنے کی اجازت دیدے اور کافر کی روح کواس سختی ہے تھینچا جاتا ہے کہ اس کی رکیس بھی تھینچ جاتی ہیں اور اس برآسان وزمین کے درمیانی فرشتے اور آسان کا ہرایک فرشتہ لعنت بھیجتا ہے آسانوں کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور ہر دروازے کے نگہبان خداہے دعا کرتے ہیں کہاس روح کو بھارے یاس سے نہ گذرنے دیاجائے۔(احمہ)

﴿ ٣﴾ ....حضرت ابو ہرریہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی روح سے فر ماتا ہے کہ نکل وہ کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی مگر نا گواری کے ساتھ' ( جامع صغیر ) شاید کا فرکی روح مرا دہوگی کیوں کہ کا فر ہی کی روح کو جبراً نکالا جاتا ہے۔

rdpress.com

besturdubooks.W

انبياءسالقين سيخطاب

﴿ الله ..... حضرت النس بی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کدایک وفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام کیا تمہارا رب نماز پڑھتا ہے حضرت موی علیہ السلام کے حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا اللہ ہے ڈرؤیعنی ایسا سوال نہ کرواللہ تعالیٰ نے فر مایا اللہ ہے حضرت موی علیہ السلام نے کہالہی تو تو خود ہی جانتا اے موی تمہاری قوم نے تم ہے کیا کہا؟ حضرت موی علیہ السلام نے کہالہی تو تو خود ہی جانتا ہے یہی یو چھا ہے کیا تمہارار بنماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان سے کہدو میری نماز میرے بندوں پر یہی میری رحمت میرے فضب پرسبقت لے گئ ہے آگر ہے بات نہ ہوتی تو میں ان کو ہلاک کر دیتا۔ (ابن عساکر)

لینی میری نمازیہ ہے کہا ہے بندوں کے ساتھ رحمت کابرتاؤ کرتا ہوں۔

وا کو دعلیہ السلام نے اپنے بندوں ہیں کہ کم کے بھی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے خطاب کرتے ہوئے عرض کی الہی تجھے اپنے بندوں ہیں سے کون سابندہ زیادہ محبوب ہے تا کہ تیری محبت کے سبب سے ہیں بھی اس سے محبت کروں اللہ تعالی نے فر مایا اے داؤ و مجھے اپنے بندوں ہیں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جس کا اللہ تعالی نے فر مایا اے داؤ و مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جس کی ہفتانوں رو ایسا مستقل ہو کہ پہاڑا پی جگہ سے ٹل جائے مگروہ نہ ملے اور ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا ہواور وہ ایسا مستقل ہو کہ پہاڑا پی جگہ سے ٹل جائے مگروہ نہ ملے اور ہمیشہ میر ادوست بناتا ہو۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا اے میر سے رست وہا تا ہوں لیکن میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن میں اور میری گرفت کا ذکر کیا کر والے داؤ دعلیہ السلام میرے بندوں سے کوئی ایسا مخص نہیں اور میری گرفت کا ذکر کیا کروا ہے داؤ دعلیہ السلام میرے بندوں سے کوئی ایسا مخص نہیں ہے جو کسی مظلوم کی مدوکر سے یائی کاحق دلانے کیلئے چلے گریہ کے میں اس کو ٹا بت قدم کھوں گا جس دن قدم تھسلتے ہو گئے۔ (ابن عسار)

ordpress.com کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے جس دن قدم پھیلتے ہو کگے بعنی قیامت کے دن۔

﴿ ١٠﴾ .....حضرت ابن مسعودٌ كي روايت ميں ہے حضرت ابوداؤ د عليه السلام نے عرض کیا الٰہی جوکسی جنازے کے ساتھ قبرتک جائے اور بیغل محض تیری رضامندی کیلئے کرے اس کا کیا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ایسے آ دمی کے جنازے کے ساتھ فرشتے جا ئیس گےاوراس کی روح پر رحمت کی دعاءکریں گے پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کہا جو تسیمکین اورمصیبت زوہ کے ساتھ ہمدردی کرےاوراس کوٹسکی دے اوراس کا بیعل تیری رضامندی کے لئے ہوتو اس کا بدلہ کیا ہے ارشاد ہوا میں اس کوتقوٰ ی کا لباس عطا کروں گا اور آ گ ہے بیجا کراس کو جنت میں داخل کردوں گا۔ پھر حضرت داؤد نے عرض کیا' الہی جو تیری رضامندی کی غرض ہے کسی پنتیم اور ہیوہ کی سریرسی کرے اس کا کیا بدلہ ہے؟ ارشاد ہوا اس کومیں اس دن اینے سابیمیں رکھوں گا جس دن سوائے میرے سابیہ کے نہیں سابینہ ہوگا' پھر حضرت داؤد نے عرض کیا یا اللہ جس کے آنسو تیرے خوف سے رخساروں پر بہہ جائیں اس کا کیا بدلہ ہے ٔ ارشاد ہوا اس کے منہ کوجہنم کی لبیٹ سے بیالوں گااور قیامت کے دن گھبراہٹ ہےاس کومحفوظ رکھوں گا' (ابن عساکر ٰ دیلمی )

﴿ ١٨ ﴾ ....حضرت ابوذر الى روايت ميں ہے حضرت داؤد عليه السلام نے عرض كيا اے رب ان بندوں کا کیاحق ہے جو تیری زیارت کیلئے حاضر ہوں کیوں کہ ہرایک زیارت کرنے والے کا اس پر پچھونہ پچھ حق ہوتا ہے جس کی زیارت کی جائے ارشاد ہوا ان کو دنیا میں عافیت دول گااور جب مجھ ہے ملا قات کریں گے توان کی مغفرت کرووں گا۔ (طبرانی۔ ابن مساکز) زیارت سے مرادبیت المقدس یا خانہ کعبہ کی حاضری ہے۔

﴿٥﴾ حضرت ابوسعیدخدریؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موئی نے عرض کیا کہ الہی جب تواہیے بندہ مومن پر دنیا کا درواز ہ بند کر دیے تو اس پر جنت کے درواز ہے میں ہے کوئی درواز ہ کھول دیا کر۔ ارشاد ہوا یہ تو میں نے کیا ہے اور جنت کواس کے لئے تیار کیا ہے حضرت موسیٰ " نے عرض کیا الٰہی تیری عزت وجلال اور بلندمرتنیہ کی شم اگراس مومن کو دنیا میں اتنی تکلیف دی جائے کہاس کے ہاتھ یا وَل وَ ت رب جب تو کا فرکو دنیا عطا کرتا ہے تو کیا اس پر دوزخ کے دروازوں میں ہے کوئی درواز ہ کھولتا ہے ارشاد ہوا دوزخ تو تیار ہی کا فرکیلئے کی گئی ہے حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تیری عزت وجلال اور تیری بلندی مقام کی شم اگرتو کافر کودنیا اور جو پچھاس میں ہے۔۔ وے دے اور بیاس کی پیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس كاٹھكانە دوزخ ہوتب بھى ميں اس كيلئے كوئى بھلائى نہيں و بكھتا۔ ( دارتطنی ويلمی )

مطلب میہ ہے کہ مسلمان کوئتنی ہی تکلیف ہنچے لیکن جنت اگرمل جائے تو سب تکلیفیں بھول جائے گا۔اور کا فرکو کتنا بی آ رام مل جائے کیکن اگر دوز خ میں گیا تو سب بھے ہے۔

﴿ ٢﴾ .... بكر بن عبدالله المزنى اپنے باپ ہے مرفوعاً روایت كرتے ہیں كہ الله تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی قشم میں نے کوئی مخلوق جو مجھے سب سے زیادہ پسندہ ہو بھلائی اورمعروف کےعلاوہ نہیں پیدا کی اور میں عنقریب اس کیلئے ا یک نشان مقرر کردوں گا جب تم نسی شخص کو دیکھو کہ میں نے نیکی اور بھلائی کے کا مول کواس کامحبوب بنا دیاا درلوگوں کے دل میں اس شخص کی طلب اور اس کی جانب رجحان پریدا کر دیا تو تم بھی اس شخص ہے محبت کرنا اور اس کو دوست بنانا میں بھی اس کومحبوب رکھتا ہوں اور اس نے دوستی کرتا ہوں اور جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ نیکی اور بھلائی کو میں نے اس کامبغوض بنا دیا ہے اورلوگوں کواس کی طلب اور تلاش کومبغوض بنا دوں تو تم بھی اس ہے دشتنی کرنا اور دوستی نه کرناوه میری مخلوق میں بدترین شخص ہے۔( دیلمی )

مطلب بیہ ہے کہ سب سے زیادہ مجھے نیکی پسند ہے جس مخص کو نیکی محبوب ہواوروہ شخص لوگوں کومجبوب ہوتو یہ میری محبت کی علامت ہےا درجس کو نیکی ہے دشمنی ہوا ورلوگ اس ے نفرت کرتے ہوں تو اس ہے مجھے بھی بغض ہوتا ہے نیکی کی محبت اور نیکی سے نفرت کرنے میں بھی چونکہ ان کی مشیت کو دخل ہے اس لئے فر مایا کہ میں محبوب بنا دوں یامبغوض بنادوں۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔

idbless.cor

فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی عزیز کو وحی بھیجی کہ اے عزیر علیہ السلام اگر تجھ کوئی تکلیف کی پہنچ تو میری مخلوق سے شکایت نہ کیا کر کیونکہ جھ کوبھی تیری جانب سے اکثر مصائب بہنچ میں لکیمی میں اپنے فرشتوں سے تیری شکایت نہیں کرتا۔ اے عزیر! میری نافر مانی اس قدر کر جس قد رمیر ے عذاب کی طاقت رکھتا ہوا ور جھ سے اپنی ضرور تیں اور حاجتیں اتی طلب کیا کر جتے عمل میرے لئے کیا کرئے اور میری گرفت سے اس وقت تک بے خوف نہ ہو جب تک میری جنت میں واضل نہ ہو جائے۔ حضرت عزیز اس وحی کوئ کر لرز گئے اور کیکیا اٹھے تک میری جنت میں واضل نہ ہو جائے۔ حضرت عزیز اس وحی کوئ کر لرز گئے اور کیکیا اٹھے اور رونے لگے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا اے عزیز! روو نہیں اگرتم نے نا وانی سے بھی میری نافر مانی کر لی تو میں اپنے تکم سے معاف کر دول گا بیٹک میں کریم ہوں۔ اپنے بندوں کوعذ اب کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ بیٹک میں اُذِ تحمہ الوَّ احِمِیْن یعنی سب سے زیا دہ رحم کرنے والا ہوں۔ (دیلمی)

بندے کے گناہوں ہے حفزت حق کو جوشکایت ہوتی ہے اس کواس روایت میں مصائب سے تعبیر کہا ہے حضرت عزیرؓ کی نبوت بھی مختلف فیدہے۔ یہودان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔

﴿ ٨﴾ ﴿ حضرت انس سے حضرت اللہ علی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے نہوں میں سے جو بند سے صدیقین کے مرتبہ میں ہیں ہے کہ ان ہے کہ وہ میر سے معاملہ میں دھوکہ نہ کھا کیں میں ان پر اپنا انصاف اور عدل قائم کروں گا اور اگر قصور وار ثابت ہوئے تو ان کو عذاب کروں گا اور عذاب کرنے میں ان کو میں ان کو میں ان کو میں خطا کار بندوں سے کہد و کہ وہ میری رحمت سے ناامید میں ان کو میں گا ہ ایسانہیں ہے جس کا بخشد ینا مجھے بچھ بار ہو۔ (الاتحاف السدیہ)

یعنی میری طافت سے باہر ہو۔

﴿ ٩﴾ ۔۔۔۔۔۔حضرت ابوالدرداء نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی کو وحی بھیجی اے عیسیٰ بنی اسرائیل کی جماعت ہے کہد و جوشخص میری خوشنودی اور رضامندی کی غرض ہے روزہ رکھیگا میں اس کے جسم کوصحت اور تندرتی عطا کروں گاوراس کے اجرکو بڑھاؤں گا۔ (دیلی ابواشنے)

﴿ ١٠﴾ ابومویٰ اشعریؑ نبی کریم ﷺ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ علیہ السلام پہلے اپنے نفس کونفیحت کر اور میرے احکام کی حکمت اپنے نفس کو بتا اگر تیر نے نفس کونفع ہوتو پھرلوگوں کونفیحت کرور نہ مجھ ہے شرم کر۔ (دیبی)

یعنی پہلےخو دمل کر دپھر دوسروں ہے کہو۔

﴿ الله صفرت الوہری الله علی کریم ﷺ سے روات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف وئی بھیجی اے میرے دوست! تمہارے اچھے اخلاق خواہ وہ کافروں ہی کے ساتھ ہوں تم کوابرار کی جماعت میں داخل کردیں گے۔ میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس شخص کاخلق اچھا ہوگا اے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دول گا اورا پی جنت میں رکھوں گا اورا بی ہمسائیگی ہے تریب کرول گا۔ (حکیم ترندی)

روایت میں خطیر ۃ القدس ہے ہم نے جنت ترجمہ کردیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس نے کوشش میں کی نہیں گی خواہ اس کے ہاتھ ہے وہ حاجت پوری ہوئی یا نہ ہوئی ۔ گویا موسن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرناایسی نیکی ہے جو تنہا ہی جنت میں بیجانے کی ضامن ہے۔

را ایک حضرت ابن عباس نبی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس نبی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤز کیلر ف وحی بھیجی اے داؤ دا جواؤگ ظالم ہیں ان سے کہد و کہ وہ مجھ کو یا دنہ کیا کریں کیونکہ جب کوئی میراؤ کر کرتا ہوں اور میراالن ظالموں کو یا دکرنا بھی ہے کہ ہیں ان پرلعنت کروں۔ (دیمی دن مساکر)

besturdubooks wordpress.com مطلب بیے کہ جب تک ظلم کوترک نہ کریں میراذ کران کیلئے غیرمفید ہے۔ ﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت ابودرداءً نبي كريم ﷺ ہےروایت كرتے ہیں كه اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹ پر وحی جھیجی اےمویٰ علیہ السلام جو کی روٹی کی وہ مقدار جو تیری بھوک کو روک دےاور کپڑے کی وہ مقدار جس ہے تو اپناستر ڈھا تک سکے اتنی رونی اورائے کپڑے یرراضی رہواور مصیبتوں برصبر کرواور جب دنیا کودیکھوکہ تمہاری طرف آرہی ہے إنا لِلله وَإِنَّ الْلِيهِ وَاجِعُونَ يَرُهَا كُرُورَ كَيُونَكُ بِدَايِكَ عَذَابِ بِجُودِ نِيامِينَ نَازَلَ كَيَا كَيابِ اور جبتم ویکھوکدو نیاتمہاری طرف سے مند پھیررہی ہاورفقرتمہاری طرف آر ہا ہے تو تم اس کا خبر مقدم کیا کروئیدافعال نیک بندوں کی علامت ہے۔(دیمی)

يعنى فقركوآ تاديكه وتومر خبأ بشفاد الصاليجين كهؤدنيا كامتوجه ونابهي ايك کاعذاب ہے جب دنیا آتی ہے تواہیے ساتھ صدمایر بیثانیاں لاتی ہے۔

﴿١٥﴾ ....حضرت انسُّ تبي كريم الله سي روايت كرت مين كدالله تعالى في حضرت موی علیدالسلام بروی بھیجی کداگر لا الله الله الله کی شهادت دینے والے ندہوتے تو د نیا والوں پر جہنم کومسلط کر دیتا۔اےمویٰ علیہ السلام اگر وہ لوگ نہ ہوتے جومیری عیادت کرتے ہیں تو میں نا فرمانوں کو ذرا مہلت نہ دیتا۔اے مویٰ علیہ السلام جو محص مجھ پرایمان لاتا ہے وہ میرے نز دیک تمام مخلوق میں اکرم اور عزت دار ہے اے مویٰ علیہ السلام مال باب کی نافر مانی کا ایک کلم بھی تمام زمین کے ذروں سے زیادہ وزنی ہے حضرت موی نے عرض کیا ماں باپ کا نافر مان کون ہے؟ ارشاد ہوا جواینے ماں باپ کو بوں جواب دے۔ لاَ لَبَيْكُ لِعِنْ مال باب جب سي خدمت كيليَّة اس كو بلائني تو ا نكاركر \_\_ (اوقيم)

یعنی نیک بندوں کی وجہ سے گنہگا محفوظ ہیں۔

﴿١٦﴾ وحضرت السُّ نبي كريم الله الله تعالى في حضرت مویٰ تر وحی بھیجی اے مویٰ میر بے مخصوص بندوں میں ہے وہ بندے ہیں کہ اگر مجھ ہے بوری جنت طلب کریں تو میں ان کو دیدوں اور اگر دنیا میں ہے ایک کوڑے کا غلاف طلب کریں تو میں ان کو نہ دوں بیاس وجہ ہے نہیں کہ میں ان کو ذکیل سمجھتا ہوں بلکہ میں جا ہتا ہوں کہ آخرت کے واسطے اپنی کرامت اور جنشش کا ذخیرہ جمع کروں۔ میں ان کو دنیا rdpress.com

سے اس طرح بچا تا ہوں جس طرح کوئی چرواہا پی بھریوں کوخطرناک جنگل ہے بچا تا بھی اے موی میں نے جوفقراء کواغنیاء کامخارج بنایا ہے وہ اس کئے نہیں کہ میر بے خزانے ان کیلئے نگ جیں یا میری رحمت میں فقراء کو گنجائش نہیں ہے بلکہ میں نے اغنیاء کے مال میں فقراء کیلئے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اتنا حصہ کہ جس کی گنجائش اغنیاء کے مال میں ہے۔ اس سے میرا مقصد سے ہے کہ اغنیاء کی آز مائش کروں کہ وہ کس طرح اس فرض کو پورا کرتے ہیں جو میں نے فقراء کیلئے ان کے مال میں حصہ مقرر کیا ہے اے موتی اگر اغنیاء اپنے فرض کو پورا کریں گئے تو میں اپنی فعمیں ان پر پوری کرونگا اور دنیا میں ایک کے بدلے میں دئی گنا دوں گا اے موئی تم فقراء کے لئے خزانے بن جاؤ اور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ۔ اور فریاد کرنے والے کے فریاد رس بن جاؤ تو میں ختی میں تمہارار فیق والے کے فریاد رس بن جاؤ تو میں ختی میں تمہارار فیق والے کے فریاد رس بن جاؤ تو میں ختی میں تمہارار میا گا۔ (ابن نجار)

فی ایک کا گھی حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی پر وحی جمیعی بیٹک محمد ﷺ کی امت میں پچھلوگ ایسے ہوئے جو ہرنشیب وفراز میں لا اللہ اللہ کہا کریں گے میں ان کونبیوں کی مانند بدلہ دونگا۔(دیلمی)

﴿ ١٨﴾ ﴿ مَنْ بِرِوتَى بَعِينَ كَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ كَا فَحْ بِهِلَا اللّهُ تَعَالَىٰ نِيا حَادِثَةً بِيْنَ حَصَرَتَ آ دِمْ بِرِوتَى بَيَا اللّهِ وَهِ نِيا حَادِثَةً بِهِلَا اللّهِ عَلَمْ اللّهُ تَعَالَىٰ نِيا حَادِثَةً بِيْنَ حَصَرَتَ آ دِمْ فِي بَيَا اللّهِ وَهِ نِيا حَادِثَةً كَيَا بُوكًا ؟ اللّه تعالَىٰ فِي فَرِمايا وَهُ جِيرِتُمْ نَهِيل جَا حَصَرَتَ آ دَمْ فِي كَهَا وَهِ مُوتَ كَيَا ہِ ؟ فَرِمايا عَقَرِيبِ اللّهُ كَا مَرَهُ جَكُمُ عَالَىٰ عَنْ بِيبِ اللّهُ كَا مَرَهُ جَكُمُ عَلَىٰ عَنْ بَيْنِ حَصَرَتَ آ دَمْ مَدَ تَشْرِيفَ لِي كَيْنَوْ آ بِكَا فَرْشَتُونَ فِي اسْتَقَبَالَ كَيَا اوركَهَا السّلامَ عَلَيْمُ يِآ دَمْ مَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمُ يَآ وَ مَعْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

الم الله تعالیٰ نے حضرت کعب نبی کریم الله سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے حضرت موی سے فر مایا اے موی و نیا سے بے رغبتی اور زہدسے بڑھکر کسی نے میرے لئے کوئی کا منہیں کیا۔ اور مجھ سے نزو کی اور قرب تلاش کرنے والوں ہیں سے میری حرام کی

besturdubooks wordpress.com ہوئی چیز دن سے بیخے والوں ہے بہتر کسی نے قرب حاصل نہیں کیا اور میری عبادت کرنے والوں میں ہے اس ہے بہتر کسی نے عبادت نہیں کی جومیر مےخوف ہےرویا۔ ( نصای ) یعنی اللہ کے کام کرے والوں میں سیجے وہ ہے جس نے دنیا ہے بے رغبتی کی اور

قرب تلاش کرنے والوں میں سیجے وہ ہے جس نے میری حرام کی ہوئی پیزوں ہے یر ہیز کیا اورعبادت کرنے والوں میں عبادت کاحق اس نے ادا کیا جومیرے خوف سے ڈرے رویا۔

﴿٢٠﴾ .... حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كماللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے فر مایا ہے موی علیہ السلام تم مجھ کونبیں دیکھے سکتے کیونکہ مجھے و هخص نہیں دیکھ سکتا جوزندہ ہے مگر ایک دن مرے گا'اور نہ مجھے کوئی رطب ویابس دیکھ سکتا ہے۔ مجھے تو اہل جنت دیکھیں گے جن کی آئکھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے ہو گئے۔( مَیم زندی)

مطلب په ہے که دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

﴿٢١﴾ .... حضرت ابن عبال من كريم الله تعالى الله تعالى نے حضرت موئیٰ علیہ السلام ہے فرمایا اے موئ ! قیامت میں جو میرا بندہ بھی مجھ سے ملاقات کرے گا'میں اس کے اعمال کی تفتیش کرونگا مگر پر ہیز گاروں ہے مجھے شرم آتی ہے۔ میں ان کی عزت کرونگا اور ان کی بندگی کو زیادہ کرونگا اور ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کردوں گا۔( حکیم زندی)

﴿۲۲﴾ .... حضرت حسن بھریؓ ہے مرسلاً روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیاا ہے رب انسان آپ کاشکریہ کیونکرا داکرسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائسی نعمت کو سیمحمنا کہ بینعت میری طرف سے ہے یہی شکر ہے۔ (زندی)

یعنی میرے احسان کاشکریہی ہے کہ ہرنعت کومیری جانب سے سمجھے۔

﴿ ٢٣﴾ .....حضرت رافع اورعمرٌ ہے طبرانی نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤز کو وحی بھیجی کہتم میرے لئے ایک گھر بناؤ۔حضرت داؤز نے بیت المقدس کی تغمیر ہے قبل اپنے لئے ایک مکان بنایا۔اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہتم نے میرے گھر ہے پہلے اپنا مکان بنالیا۔حضرت داؤڈ نے مسجد کی تقبیر شروع کی مگر اس کی جہار د بواری uordbress.com

بنار ہے تھے کہ دو مگف دیوار گرگئی۔ حضرت داؤڈکوارشاد ہوا کہ یہ مجد تہارے ہاتھ کھی۔
تمام بیل ہوگی۔ بین کر حضرت داؤڈکو تخت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غم نہ کر و یہ سجد تہارے لا کے سلیمان کے ہاتھ پر پوری کر دی جائے گی۔ پس حضرت داؤدکی وفات کے بعد حضرت سلیمان نے اس کی تغییر کو پورا کیا۔ جب مجد کی تغییر نتم ہونے کے قریب تھی تو حضرت سلیمان نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانور ذرخ کئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان! تم نے میرے گھر کی تغییر کے متعلق اپنی خوثی کا اظہار کیا ہے تم مجھ سے طلب کر ویعنی ما گوکیا مائیتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمین با تیس عرض کیس۔ ایک تو طلب کر دیعنی ما گوکیا مائیتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمین با تیس عرض کیس۔ ایک تو سلطنت ایسی عطا کر کہ میر ا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسرے بید کہ مجھے سلطنت ایسی عطا کر کہ میر ہے بعد کی کو اس جیسی سلطنت کا سخق قر از نہ دیا جائے۔ تمیسرے سلطنت ایسی عطا کر کہ میر ہے بعد کی کو اس جیسی سلطنت کا سخق قر از نہ دیا جائے۔ تمیسرے سیک ہوت کے علاوہ اور بجھ نہ ہواں کو پیٹ سے پیدا ہوا ہوا ہوا کہا گھر کو تو تو دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی مبات ہیں باروایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو خضر کر دیا ہے۔ کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ (طبر انی فی الکبیر) روایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو خضر کر دیا ہے۔ اس کر وہ باتیں ہیں نے تم کو دید میں اور تیسری کے متعلق تم کو تو قع دلائی جاتی ہیا۔ کہ دو قبول کر لی جائے گی۔ (طبر انی فی الکبیر) روایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو خضر کر دیا ہے۔

آیت الکری نازل فرمائی۔(ابن ابی حاتم اابوالشخ) یعنی آیت الکری میں وہی اوصاف بیان جمهم ملامی میں میں وہی اوصاف بیان جمهم ملامی کا خاتم البوالشخ کی نیاز کی خاتم کی خ

﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ مِن لَم اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

روایت کومختر کردیا ہے۔مطلب سے ہے کہ جنت سے نکلتے وقت پریشان تھے۔ درخت نے بال پکڑ لئے ۔حضرت حق نے پکارا آ دمؓ نے معذرت کی اور عرض کیا جو خطا ہوگئ اس کی وجہ سے زمین پر بھیج و ہے۔

رواہت کرتے ہیں کہ حضرت اس بھی کریم کے اسے دواہت کرتے ہیں کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے سوال کیا اے رب جو تیری حمد بیان کرے اس کی جز اکیا ہے اللہ تعالی نے فر مایا حمد شکر کی گئی ہے اور شکر رب العالمین کے عرش تک بلند ہوتا ہے بھر حضرت ابراہیم نے عرض کیا جو تیری تبیح بیان کرے اس کی جز اکیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا تبیح کا ثو اب سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جا نتا۔ (دیمی) لیمن تبیح کا ثو اب سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جا نتا۔ (دیمی) لیمن تبیح کا ثو اب سی کوئیس بتایا جا سکتا۔

مِتلاكياً بِس اس في صبر كيا - (ديمي)

حضرت داؤ دینے مرتبہ کی بلندی طلب کی تھی۔رب العالمین نے فر مایا تیم عزاتب مختلف امتحانات پرموقوف ہیں اس روایت میں ہجائے حضرت اساعیل کے ذبح کے حضرت اسلامیل اسلی کا نام ذکر کیا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔

المرائع المرا

مطلب بیہ ہے کہ اس کی بے چینی میری محبت میں ہے اور بیاضاص بندہ ہے اس کی وعائیں مقبول ہیں۔

(۲۹) ۔۔۔ دھزت صہب بنی کریم کے اورائیوں نے ہیں کہ نبیوں میں سے ایک نبی کوا پی امت کی کثرت پر عجب بیدا ہوگیا تھا۔ اورانہوں نے فرایا تھا انی بڑی جماعت کا کون مقابلہ کرسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وقی جب کہ کہ اپنی امت کیلئے تمن باتوں میں ہے ایک بات اختیار کرلو۔ یا تو ان پر موت کو مسلط کردوں گایا دغمن کو یا بھوک کو۔ پس اس پیمبر نے اپنی امت کے سامنے اس معاملہ کو پیش کر دیا انہوں نے کہا آ باللہ کے نبی جی ہی اس معاملہ کوآ ب ہی کے سپر دکرتے ہیں۔ آ ب جو جا ہیں ہمارے لئے اختیار کر لیجئے۔ پس سے نبی نماز پڑھے کیلئے کھڑے ہوگئے اوران کی عادت بھی بہی تھی جب گھبراتے تھے تو نماز پڑھا کرتے تھے 'پس نماز پڑھی اور پھرعوض کیا بھوک کی نہتو ہم میں طاقت ہے اور نہ دغمن کے تسلط کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن موت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ چیا نبی اللہ امت کے ستر بزار طبی دی مرکز ایکے اللہ تعالیٰ نے ان پرموت کو مسلط کر دیا۔ اور تین دن میں اس امت کے ستر بزار میں۔ دی مرگئے ۔ (احمد ابو یعلی ابن حبان) روایت کو ختم کر دیا ہے۔

عجب پیدا ہو گیا بعنی امت کوزیادہ و کھے کریہ خیال ہوا کہ میری امت کا کوئی مقابلہ

idpress.com تنبین کرسکتا بزے لوگوں کی اتنی می بات بھی ناپسند ہوئی اوراس پرعتاب فر مایا۔

besturduboc ﴿ ٣٠﴾ ....حضرت النسُّ نبي كريم ﷺ بے روایت كرتے ہیں كد حضرت يكيٰ بن ز کریا نے اپنے رب سے عرض کیاا ہے رہ مجھ کولو گوں کی زبان ہے محفوظ کر دیے یعنی لوگ مجھ کو برانہ کہا کریں۔حضرت حق نے ارشاد فرمایا بیتووہ بات ہے جومیں نے اپنے لئے بھی نہیں کی تیری لئے بیہ چیز کیوں کر ہوسکتی ہے کوئی میرے لئے بیٹا کہتا ہے کوئی میرے لئے اولا د ٹابت کرتا ہے کوئی کہتا ہے اللہ کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے حضرت یجیٰ نے عرض کیاالٰہی مجھے معاف کروے میں آئندہ اس قتم کا سوال نہیں کروں گا۔ ( دیمی )

> ﴿٣١﴾....حضرت على كرم الله وجهه نبي كريم ﷺ ہے روایت كرے ہیں كه الله تعالی نے حضرت واؤد ہروی بھیجی کہاہے واؤز ونیا کی مثال ایس ہے جیسے مردار کہاس پر کتے جمع ہوجا تیں اوراس کو کھینچیں ۔ کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہتم بھی کتوں میں شامل ہو کر اس مر دارکو کھینچو۔اے داؤ د!عمہ ہ غذا ئیں اور زم کپڑے اورلوگوں پر رعب و دبد ہان با تو ں کے ساتھ آخرت کا نواب نہیں جمع ہوسکتا۔ (دیمی)

> مطلب یہ ہے کہ دنیا کاعیش ادر حکومت آخرت کے اجروثو اب میں کمی کاموجب ہے۔ ﴿٣٢﴾ .... حضرت ابو ہر رہ اُن کی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت حق تعالی ہے سوال کیا اے پروردگار تیرے بندوں میں ہے کونسا بنده زیاده پر بیزگار ہے؟ ارشاد ہوا جو خدا کا ذکر کرتار ہے اور اس کوفراموش نہ کرے۔ بھرحضرت مویٰ نے کہا تیرے بندوں میںسب سے زیادہ راہ یافتہ کون ہے؟ ارشادفر مایا جو ہدایت کی پیروی کرے۔حضرت مویٰ نے کہااے رب! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ا تجھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ارشاد ہوا و ہخص جولو گوں کو وہی تھم دیتا ہے جواپیے ننس کو تلم دیتا ہے حضرت مویٰ نے کہا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہےارشاد ہوا عالم وہ ہے جس کاعلم سے پید نہیں بھرتا اور جوتمام لوگوں کاعلم اینے علم کے ساتھ جمع کرنا جا ہتا ہے حضرت موی نے عرض کیا سب ہندوں میں عزیز تر کون سابند ہ ہے؟ ارشاد فر مایا جوانقام پر قدرت رکھنے کے باوجودمعاف کردے۔حضرت مویٰ نے عرض کیا تیرے بندوں میں کونیا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے ارشادفر مایا جو کچھ ویا جائے اس پرراضی رہے۔حضرت موی نے کہا

عندہ آ پ کے بندوں میں سب سے زیاد وفقیر کون ہے ارشا وفر مایا جو تخص مسافر ہو۔ (ابن مسالز ۴)رو کا اور کا اور کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کا کو اللہ کا کا اللہ ک

﴿٣٣﴾ ﴿ حضرت تمرٌ نبي كريم ﷺ روايت كرتے بيں كه حضرت موى نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا اے میرے رب میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ بیہ بات مجھےمعلوم ہوجائے کہ آپ اپنے بندوں میں ہے کس بندے سےمحبت کرتے ہیں تا کہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا جب تو میرے کسی بندے کو دیکھے کہ مجھے بكثرت يادكرتا بوقوية بمجه لے كدميں نے اس كوتو فيق دى بواور ميں اس سے محبت كرتا ہوں۔اور جب تو میرے کس بندے کودیکھے کہ وہ میراؤ کرنہیں کرتا تو یہ بمجھ لے کہ میں اے مبغوض رکھتا ہوں اور میں نے اسے اپنی یاد سے روک دیا ہے۔ (ابن عسائر)

﴿٣٧﴾ ﴿ حضرت ابن عبالٌ فرمات بين كه نبي كريم ﷺ نے ارشاد فرمايا میں حضرت یونٹ بن متی کو د کھے رہا ہوں کہان پر دوجا دریں ہیں اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں ان کی آ واز بہاڑوں میں گونج رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرمارہے ہیں۔ ليُنكِ (دارتطني)

عالم كشف ميں حضرت يونس عليه السلام كو حج كرتے ہوئے ملاحظ فر مايا ہے۔ ﴿ ٣٥﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كہ حضرت ہارون کے دولڑ کے مسجد میں قندیلیں روشن کیا کرتے تھے قندیلوں کوروشن کرنے کیلئے آسان ہے آ گ آتی تھی۔ایک دن آ گ کے نازل ہونے میں تاخیر ہوئی تو لڑکوں نے دنیا کی آ گ ہےان قندیلوں کوروش کر دیاان کے اس فعل برآ گ آسان ہے نازل ہوئی اوران دونوں لڑکوں کو جلانے لگی حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بیہ دیکھا کہ آسانی آگ لڑکوں کوجلار ہی ہے تو وہ آ گ بجھانے گئے حضرت مویٰ نے پیکار کر کہا کہ ہارون ان کوجھوڑ د ہے خدا تعالیٰ کا تھم ان میں نافذ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو وی جیجی۔ ا ہے موسی میدمعاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جومیر ہے دوستوں میں سے میرے حکم کی مخالفت ئرتے ہیں اور جومیرے دشمنوں میں ہے میرے تھم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔( دیلمی ) یعنی اس پر قیاس کرلو جب دوستوں کے ساتھ میری گرفت کا بیہ حال ہے تو الاسلامی میری گرفت کا بیہ حال ہے تو الاسلامی د شمنوں کے ساتھ کیا ہوگا' تھم کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی قندیلوں کو دنیا کی آ گ ہے کیوں روثن کیا۔

> ﴿٣٦﴾ ... حضرت انسُّ نبي كريم ﷺ سے روایت كرتے میں كه حضرت یعقو ب علیہ السلام کے ایک دین بھائی تھے انہوں نے ایک دن حضرت یعقو ب علیہ السلام سے دری<u>ا</u>فت کیا اے بعقو بتمہاری آئکھیں کیوں جاتی رہیں اورتمہاری کمرکیوں جھک گنی؟ انہوں نے جواب دیا آئکھیں تو حضرت یوسٹ کے تم میں رونے سے جاتی رہیں اور كمربن يامين كى وجه سے دہرى ہوگئي۔اس تفتگو كے بعد حضرت جبرئيل حضرت يعقوب کے باس آئے اور کہا اللہ تعالی آ پکوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہتم کومیری شکایت میرے غیروں سے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی 'حضرت یعقوب نے کہا میں تواپنے احوال اور اینے عم کاشکوہ اللہ ہی ہے کرتا ہوں جبرئیل نے کہااے یعقو ب! تم جو یکھ شکوہ کرتے ہوا ہے وہ جانتا ہے۔مفرت یعقوب نے کہااے میرے رب مجھ پر رحم فر ما' میری بینائی جاتی رہی میری کمر حکک گنی'میرے پھول میرے مرنے ہے پہلے لوٹا دے تا کہ میں ان کوسونگھے لوں پھر میرے ساتھ جو تیراارادہ ہووہ بورا کر۔ پھر جرئیل آئے اور کہااللہ تعالیٰ تم کوسلام کے بعد کہتا ہےتم کو بیثارت ہوا در تمہارے دل کوفرحت ہو مجھےاپی عزت اور جلال کی تتم اگر وہ دونوں مر چکے ہو کئے تو میں ان کوزندہ کر دول گا' تو مساکین کو کھانا کھلایا کرتمام بندوں میں ہے مجھ کوسب سے زیادہ انبیاء اور مساکین پسند ہیں۔تم جانتے ہو بیسب بچھ کیوں ہواتمہاری آ تکھیں کیوں کئیں تمہاری کمرکیوں وہری ہوئی اور بوسٹ کے بھائیوں نے بیر کات کیوں

> تم نے ایک د فعہ ایک بکری ذرج کی تھی' تمہارے یاس ایک مسکین بیتیم جوروزے ے تھا آیااورتم نے اسے کھانانہیں کھلایا۔حضرت یعقوب نے اس کے بعدیہ طریقہ اختیار كياكه جب كھانا كھانے كاارادہ كرتے تو ان كى طرف سے ايك يكارنے والا يكارتاكه مساکین میں سے جوکھانے کاارادہ رکھتا ہووہ یعقوث کے ساتھ کھانا کھائے۔( ماکم ﷺ می ) ﴿٣٤﴾ ....حضرت ابو ہربرہ فن كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كماللہ تعالى

نے جب آ دم کو پیدا کیا تو ان کی اولا دے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے بعض کو بعض کی بعض کی بعض کی ہے۔ افضل اوراعلیٰ دیکھااورانہوں نے ایک جانب چمکدارنور دیکھ کر دریا دنت کیاا ہے رب بیرون سخفس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' بیتمہارے صاحبزادے احمد ہیں بہی اول ہیں بہی آخر ہیں بیر بہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی بیدوہ ہیں۔ (مساکر)

﴿٣٨﴾ حفرت آدم كوزين پراتاراتوانهول نے بيت الله كاسات مرتبطواف كيا! اور تعالى نے حفرت آدم كوزين پراتاراتوانهول نے بيت الله كاسات مرتبطواف كيا! اور مقام كے پيچے دوركعتيں پڑھيں اس كے بعديد عاپڑھی۔ اَلله الله اِنْکَ مَعْلَمُ سِرَیُ مَعَالَم نَعْلَمُ مَاعِنْدُی وَعَلانِیَتِی فَاعَطَنِی سُولِی و تَعْلَمُ مَاعِنْدُی و عَلانِیتِی فَاعَطَنی سُولِی و تَعْلَمُ مَاعِنْدُی و عَلانِیتِی فَاعْطَنی سُولِی و تَعْلَمُ مَاعِنْدُی و عَلانِیتِی فَاعْطَنی سُولِی و تَعْلَمُ اِنْهُ لاَ فَاعْمَانِی سَولِی و تَعْلَمُ اِنَّهُ لاَ فَاعْمَانِی فَاعْطَنِی سُولِی و تَعْلَمُ اِنَهُ لاَ فَاعْمَانِی فَاعْطَنِی سُولِی و تَعْلَمُ الله لاَ فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی و تَعْلَمُ الله لاَ فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی و تَعْلَمُ الله لاَ فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی فَاعْمَانِی و تَعْلَمُ الله لاَ الله تَعْلَمُ الله لاَ الله و تَعْلَمُ الله و تُعْلَمُ الله و تَعْلَمُ الله و تُعْلَمُ الله و تُعْلَمُ الله و تَعْلَمُ الله و تَعْلَمُ الله و تُعْلِمُ الله و تَعْلَمُ الله و تُعْلِمُ الله و تَعْلَمُ الله و تَعْلَمُ الله و تُعْلَمُ الله و تُعْلَمُ الله و تُعْلِمُ ال

لیمنی تمہاری بیدعامیں نے قبول کرلی اوراس کا وعدہ کرتا ہوں کہتمہاری اولا ومیں ہے بھی جو بید دعا کر ہے گااس کی دعا بھی قبول کروں گا۔

معزت مرا ہے حضرت آ دم اللہ میں جب حضرت آ دم اللہ اللہ میں جو کھی ہے دوایت کرتے ہیں جب حضرت آ دم سے خطا کا وقوع ہو گیا تو انہوں عرض کیا یا اللہ میں جھے کو محمد ہے کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالی نے فر مایا تم نے محمد ہے کو کس طرح پہچانا حالا نکہ میں نے ان کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آ دم نے عرض کیا اے میرے رب جب تو نے مجھ کوا ہے ہاتھوں سے بنایا اور تو نے مجھ میں اپنی روح بھونگی تو میں نے اپنا سرا نھایا اور عرش کے پایوں پر لکھا ہوا و کھے اللہ اللہ اس سے میں نے یہ بچھ لیا کہ جس کو آ پ نے و کھے اللہ اس سے میں نے یہ بچھ لیا کہ جس کو آ پ نے و کھے اللہ اللہ اس سے میں نے یہ بچھ لیا کہ جس کو آ پ نے د

rdpress.com

ا پنے نام کی طرف منسوب کیا ہے وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں آپ کے نز دیک زیادہ کیٹنگریں ہ ہےتم نے ان کے داسطے ہے مغفرت طلب کی ہےتو میں نے تمہاری خطابخشدی اگر محمد کھی کو انسان کی میں انسان کی معلم کی انسان کی بیدا کرنا۔ (ابن عسائر) پیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو تم کو بیدا نہ کرتا۔ (ابن عسائر)

ورات کرتے ہیں کہ معد بن عذمان نے چالیس آ دمیوں کے ہمراہ حضرت موئی علیہ السلام کے اشکر پر حملہ کر کے ان کو اسٹار نے چالیس آ دمیوں کے ہمراہ حضرت موئی علیہ السلام کے اشکر پر حملہ کر کے ان کو اسٹایا۔ حضرت موئی نے ان پر بدد عالی کے ان کی جانب وی بیجا تھائی نے ان کی جانب وی بیجا کہ اے موئی ان پر بدد عالیہ کروان کی اولا دمیں نی امی پیدا ہونے والا ہے جو بشیر ونذ پر ہوگا اور میر ابرگزیدہ ہوگا اور ان میں سے است مرحومہ ہوگی جو محمد بھی است ہوگی۔ وہ اللہ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے گی اور اللہ تعالی ان سے تھوڑے کی رونٹ میں کلمہ لااِکھ اور اللہ تعالی ان سے تھوڑے کی برراضی ہوجائے گا اللہ تعالی ان کو جنت میں کلمہ لااِکھ اللہ کی وجہ سے داخل کرے گا کہ کی اور اللہ تعالی ان کو جنت میں کلمہ لااِکھ ایک میں تواضع میں داخل کرے گا کیوں کہ ان کا نبی محمد بھی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ موگا جس کی تواضع میں وہ وہ دائش و حکمت کا استعال کرے گا۔ اس کی امت بہترین لوگوں میں سے یعنی قریش سے نکالوں گا جو ہاشم قریش کا برگزیدہ ہوگا۔ وہ خیر درخیر ہوگا فیراس کے اور اس کی امت کے ساتھ پھرے گی۔ (طرانی)

معدنی کریم ﷺ کے آباؤا جداد میں سے ایک شخص کا نام ہے زمانہ جاہلیت میں اس کے آ دمیوں نے حضرت موئی نے بدد عاکا اس کے آدمیوں نے حضرت موئی نے بدد عاکا ارادہ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پروتی ہجی کہ اس کی اولا دمیں رحمۃ للعالمین نبی آخر الزماں ﷺ پیدا ہونے والے ہیں اس لئے بدد عامیں احتیاط سے کام لو۔

۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت داؤڈ نے کسی مکان کو اس کے مالک کی بلا wordpress.com

ا جازت مسجد میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کی وجہ سے مسجد کی تغییر مکمل نہ ہوتی تھی۔'' جب حضرت سلیمان پر وحی آئی تو انہوں نے اس مکان کے مالک کومنہ مانگی قیمت وے کر اس مکان کوخریدلیا۔

﴿ ٢٧٨ ﴾ .... ابوسعید خدری می کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام نے بیت اللہ میں قیام کیا۔ تو کہا الٰہی تو برعمل کرنے والے کواس کا اجرعطا فرما تا ہے تو مجھے بھی میراا جرد ہے۔ارشاد ہوا جب تو نے میرے گھر کا طواف کرلیا تو میں نے تیری مغفرت کردی ٔ حضرت آ دمم نے عرض کیا مجھاور زیادہ سیجنے ۔ فرمایا تیری اولا دہیں ہے جو اس کھر کا طواف کرے گا اس کی بھی مغفرت کردی جائے گی۔حضرت آ دم نے عرض کیا ترجهاور زیادہ سیجئے ۔اللہ تعالی نے فرمایا بس کی وہ طواف کرنے والے بخشش کیلئے دعا کریں گے اس کوبھی بخش دونگا۔فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ شیطان عرفات اور مز دلفہ کے درمیان ایک گھاٹی میں کھڑا ہوااوراس نے کہاالہی مجھ کوتو نے دارفنا میں بھیجدیا اورمیرا ٹھکانا جہنم کو بنا دیا اور تو نے میر ہے دشمن آ دم کو دیا جو پچھادیا' مجھے بھی پچھادیجئے جس طرح اس کو آ پ نے دیا۔التد تعالیٰ نے فر مایا تو آ دم کو دیکھے گا اور وہ تجھ کوئیس دیکھے گا۔اس نے عرض کیا سیجھ اور زیاد ہ سیجئے ارشاد ہوااس کے دل پر دسوسہ کی تجھے طاقت ہوگی اس نے کہاالہی اور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا جن رگوں میں خوں جاری ہوتا ہےتو بھی خون کے ساتھ ہررگ میں تھس سکےگا۔ پھرحضرت آ دم نے درخواست کی اے رب تونے ابلیس کو جو پچھے دیا ہے اس کے مقابلہ میں مجھ کوہھی دے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایاتم نسی نیکی کا ارادہ کروگے تو ایک نیکی لکھدوں گا خواہتم وہ نیکی نہ کرو۔حضرت آ دمم نے کہا کچھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرو گے تب بھی ایک نیکی تکھیروں گا۔حضرت آ دم نے کہااورزیادہ سیجئے۔ الله تعالی نے فرمایا ایک بات میرے لئے اور ایک تیرے لئے اور ایک میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے اور ایک بات میری جانب سے تیرے لئے فضل ہے میرے لئے جو بات ہے وہ بدکہ میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور تمہارے لئے جو بات ہے وہ بیکہ اگرتم ایک نیکی کرو گے دس لکھی جائیں گی'اورمشترک بات بیہ ہے کہ تیری جانب ہے دعا اور میری جانب ہے دعا تبول کرنا اور میری جانب سے نصل یہ ہے کہتم استغفار

کر دیگے ۔ تو میں تمہاری مغفرت کروں گااور میں غفور رحیم ہوں۔ ( دیمی )

## **\*\*\*\*\*\*\*\*** • **\*\***

besturdubooks.wo

## عبرت وموعظت

﴿ ا﴾ ۔۔ اللہ تعالی فرما تا ہے بڑھا پانور ہے اور نارمیری مخلوق ہے بیعنی اس نور کے سبب نار سے محفوظ رہے گا۔

ہ میرے بغیر تھے کوئی جارہ نہیں سوتو اپنے جارے کیلئے عمل کر بعنی جے کوئی جارہ نہیں سوتو اپنے جارے کیلئے عمل کر بعنی جب مجھ کونظرانداز نہیں کرسکتا تو مجھے راضی کرنے کی فکر کر۔ ( دیمی )

﴿ ٣﴾ الله تعالی فرما تا ہےا ہے مخاطب کیا تونے کس میت کولکڑیوں پرنہیں دیکھا۔ (دیلی) بعنی اگر جنازے دیکھیے ہیں تو اپنے بھی مرنے کا خیال رکھ۔

﴿ ٣﴾ ﴿ الله تعالى فرما تا ہے أگرتم ميري رحمت حياہتے ہوتو تم ميري مخلوق پر

﴿۵﴾ ۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص ہے میں بغض رکھتا ہوں اس کے ہاتھوں ایسے شخص ہے بدلہ لیتا ہوں کہ اس ہے بھی بغض رکھتا ہوں پھران دونوں کو دوزخ میں داخل کروزگا۔ (دیمی)

رخم کرو۔

یعنی ایک دشمن کو دوسرے دشمن کے ہاتھوں تباہ کراتا ہوں حالاں کہ دونوں جہنم میں داخل کیے جائمیں گے۔(طبرانی نے معزرت جابڑے روایت کی ہے)

﴿٢﴾ ﴾ الله تعالیٰ نے دنیا کوخطاب کر کے فرمایا جومیری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کر۔ (دیمی) یعنی دین کا خیال رکھود نیا تمہارے پیچھے پیچھے خادمہ بن کرآئے گی۔ ﴿٤﴾ الله تعالیٰ نے دنیا کومخاطب کر کے فرمایا۔ میرے دوستوں کے لئے آری بوجا۔ (دیمی)

الله في دوستون كود نيا بدمزه اوركز وي معلوم بوتي ب\_

میراوہ بندہ خوش حال ہوجواسلام میں بوڑھا ہوا اور اس نے شرکہ نہیں کیا۔(ویلی)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ سے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تعالىٰ فرماتا ہے بیٹک میں نے مومن کے لئے اس کی موت کے بعداس کے مال میں سے ایک نگث مقرر کر دیا ہے اس مال کی وجہ ہے اس کی خطا نمیں معا**ف** کرتا ہوں اور مومن مرد اورمومن عورتوں کواس کیلئے و عا گوکر دیتا ہوں اور اس کے ان عیبوں کو چھپالیتا ہوں جن کاعلم میرے خصوص بندوں کے سواا گراس کے تعلقین کو ہو جا تا تو و ہ اس کو بھینگ دیتے۔

(ابن مروجه ٔ دیلمی این نجار )

یعنی وصیت مال کے تیسرے جھے میں مقرر کردی ہے۔اس وصیت سے فائدہ م نے کے بعد بیہوتا ہے کہ گنا و بخشے جاتے ہیں جن مسلمانون کواس وصیت سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کیلئے دعا ،مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وصیت کی برکت ہے اس کی پردہ یوش کرتا ہے۔

﴿ ١٠﴾ ﴿ معفرت عبدالله بن يسرُّ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرے ہیں جو مخص اینے دن کوشروع بھی بھلے کام ہے کرتا ہے اور ختم بھی بھلے کام پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں ہے فرما تاہے نیک کاموں کے درمیانی وفت کا کوئی گناہ اس پر نہ لکھو (طبرانی نسامتیدی )

مطلب میہ ہے کہ دن کی ابتداءاور انتہا اگر کسی نیک کام پر ہوتو ورمیان حصہ کی خطا نیں نظرانداز کردی جاتی ہیں۔

﴿ اللهِ حضرت عبدالله بن عباسٌ نبي كريم علي سے روايت كرتے ہيں كه ابلیس ملعون نے حضرت حق کی خدمت می*ں عرض کیا اے میر ہے ر*ب تو نے آ دم کو زمین پر ا تارا ہےاورتو جانتا ہے کہاب ان کیلئے کتاب بھی بھیجی جائیگی اوررسول بھی بھیجے جائیں گے توان کی کتابیں کیا ہو گئی اور رسول کیسے ہوئے ؟ حضرت حق نے فر مایاان کیلئے فرشتے جھیجوں گا اور ان ہی میں ہے بعنی اولا د آ دم میں ہے نبی پیدا کروں گا اور کتابیں ان کی تورات' انجیل زبور' فرقان ہوگئی ابلیس نے عرض کیامیری کتاب کیا ہوگی؟ارشاوہوا تیرالکھنا گود نا اور تیرا بر هنا اشعار اور تیرے رسول کا بن ونجوم اور تیرا کھانا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی

جائے' اور تیرا پینا ہر نشے کی چیز اور تیرا صدق جھوٹ اور تیرا گھر حمام اور تیرا جال عور تیں آوگ<sup>ی</sup>۔ تیرامؤ ذ ن گانے بجانے کے آلات اور تیری مسجدیں باز ار۔ (طبرانی)

گودنا کافروں میں ایک رسم ہے کہ کوئی سوئی سے بدن گود کراس میں رنگ بھرا کرتے ہیں۔اشعار سے مرادوہ اشعار جن میں جھوٹ بولا جائے کا بمن وہ لوگ جوغیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں' تیراصد ق یعنی تیرانچ بولنااصل میں جھوٹی باتیں ہیں۔

اللہ دوسری روایت میں ہے شیطان کے ایک دوسری روایت میں ہے شیطان نے عرض کیاالٰہی تونے اپنی تمام مخلوق کیلئے رزق کے اسباب پیدا کئے ہیں میرارزق کیا ہے؟ ارشاد ہواجس کھانے پراللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیری خوراک ہے۔ (ابواشنے )

﴿ ١٣﴾ حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے غلام کو اپنے ہے اوپر کے در ہے میں دیکھ کرعرض کرے گا۔ اے میرے رب میراغلام مجھ ہے اوپر کے درجے میں ہے؟ ارشاد ہوگا ہاں میں نے تجھ کو تیرے ممل کے موافق بدلہ دیا ہے اور اس کے موافق جزادی ہے۔ (طبرانی)

یعنی یہاں آتا اور غلام کو کوئی امتیاز نہیں یہاں تو ہر مخص کا مرتبہ اس کے نیک اعمال کےموافق ہے۔

﴿ ١٣﴾ ۔ حضرت ابوہریر اُ نبی کریم ﷺ ہوائے ہو ایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جواولا و آ دم کے رزق اوران کی روزی پرمقرر کئے گئے ہیں فر ماتا ہے جس بند ہے کوئم دیکھو کہ اس کو صرف ایک ہی فکر ہے یعنی دین کا تو اس کے رزق کا آ ہانوں اور زمین کوضامن بنا دو اور جس بند ہے کوئم دیکھو کہ رزق کو تلاش کرتا ہے تو وہ عدل پر چلتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرواور اس پر آ سانیاں بہم پہنچاؤ اور جس شخص کو ان دونوں باتوں کے خلاف پاؤتو اس کواس کی خواہش کے درمیان چھوڑ دو پھروہ جو کچھ میں نے اس کیلئے لکھدیا ہے اس سے اور پرکوئی درجہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ (ابونیم)

لیمنی یا تو صرف دین کافکر ہواور رزق کی تلاش ہے ہے نیاز ہویا حلال کی روزی علاق کر ہواور نہ حلال کی روزی علاق کرتا ہوتو ایسے بندوں کی امداد کا وعدہ ہے لیکن جس کونہ تو دین کی فکر ہواور نہ حلال وحرام کا امتیاز ہو بلکہ محض رو پہیر کمانامقصود ہوتو اس کواس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(۱۵) ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کریم کی ہے دوایت کرتے ہیں گئی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بسا اوقات میرا دوست موس مجھ سے غنااور مال طلب کرتا ہے مگر میں اس کوغنا سے فقر کی طرف لے جاتا ہوں اوراگر میں اس کواس کی خواہش کے موافق غنی بنا دول تو یہ بات اس کے حق میں بری ہو بسا اوقات مجھ سے میرا دوست فقر ما مگا ہے مگر میں فقر کی بجائے غنی بنا دیتا ہوں۔ اوراگر میں اس کوفقیر بنا دول تو یہ اس کیلئے شرہو جائے اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے اپنی عزت وجلال اور بلندی مکان اور اپنے انعامات کی قتم جب کوئی بندہ میری خواہش کو اپنے نفس کی خواہش پرتر جیج دیتا ہے تو میں اس کی حاجت کو اس کی نگاہ کے میری خواہش کو اپنے ایس کی حاجت کو اس کی نگاہ کے میری خواہش کو اپنے ایس کی حاجت کو اس کی نگاہ کے میری خواہش کو اپنے اور میں اس کیلئے جرتجارت کرنے والے تا جرسے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہوں۔ (طبرانی)

اس روایت کو بہال مختفر کر دیا ہے بخاری کے الفاظ عنوان نمبر ( ۱۱ ) میں درج ہو چکے ہیں مطلب بیہ ہے کہ کثرت نفل کی وجہ ہے جب میں کسی کو دوست بنالیتا ہوں تو پھر اس کیلئے وہی کرتا ہوں جواس کے حق میں احچھااور بہتر ہوتا ہے۔

﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٤﴾ ﴿ ١٤﴾ ﴿ الله النَّجْنَى ہے ایک روایت کی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر بندہ مومن کیلئے عجب اورخود بنی بہتر ہوتا تو میں بندہ مومن کو گناہ ہی نہ کرنے دیتا ۔ یعنی اگر گناہ نہ کرے گا تو اس کو اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ ہوجائے گا اور اپنے کو دوسرے مسلمانوں ہے اچھا سمجھنے لگے گا۔

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میہ ہے بندول کے قلوب میں میری معرفت کی بہجان کا ندازہ میرے مرتبے سے لگایا جاتا ہے بندہ ندمیری شکایت کرے اور ندمیرے احکام کی قبیل میں سستی کرے اور ندمیری فرماں

﴿ ١٩﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ مِن باتوں مِن ارتِمُ نِي كريم ﷺ عددوايت كرتے ہيں كداللہ تعالى فرما تا ہے كہ مِن نے تمن باتوں مِن اپنے بندوں كيلئے خاص رعايت كى ہے۔ مِن نے گيہوں اور جوكو خراب كرنے والا ایک جانور پيدا كيا ہے اگراس كو پيدا نہ كرتا تو لوگ غله كے خزانے جمع كر ليتے اور مرنے كے بعد جمم كا خراب ہونا اور پھولنا پھنا مقرر كيا ہے ورنہ كوئى دوست كو دن ہى نہ كرتا۔ اور غمز دہ كے فم كوسلب كرليتا ہوں ورنہ اس كو بھى تسلى دوست اپنے دوست كو دن ہى نہ كرتا۔ اور غمز دہ كے فم كوسلب كرليتا ہوں ورنہ اس كو بھى تسلى اور صبر نہ حاصل ہوتا۔ (ابن عماكر)

غلہ میں جانور سے مراد شاید سمر کی ہوگی اگر سُر کی کا خوف نہ ہوتا تو لوگ غلہ جمع کرتے رہے اور فروخت نہ کرتے ۔غمز دہ کے غم کو اگر دور نہ کیا جاتا تو روتے روتے انسان مرجاتا۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ الله تعالى فرما تا ہے الله تعالى فرما تا ہے الله تعالى فرما تا ہے الله شك آسان وزمين ميرى گنجائش ہے عاجز ہوگئے اوران كى وسعت مير ہے لئے ناكافی ہوگئی۔ گرقلب مومن ميرى گنجائش كيلئے وسيع ہے۔ (احمہ)

یعنی میری محبت قلب مومن کے سوا کہیں ہیں ساسکتی۔

حضرت جائ نے کیا خوب فر مایا ہے

پرتو حسنت تکنجد ورز مین وآسال در حریم سینه جیرانم که چول جا کردهٔ

حضرت جن كااراده جب كسى شے كے وجود كے ساتھ متعلق : وجائے ہم اس ك

موجود ہونے میں دریکہاں۔

﴿ ۲۲﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ کسی ' وعا کرنے والے کی دعامیر ہے نز دیک اتنی بلیغ نہیں ہوتی جتنی رزق کی قلت کے متعلق دعا کرنے والے کی ہوتی ہے۔ (دیبی)

یعنی یوں تو ہر شخص عاجزی ہے گز گڑا کر دعا کرتا ہے اور سب ہی دعا کیں حضرت حق تک پہنچی ہیں لیکن رزق کی کمی کے متعلق جو ہندہ عاجز انداور بلک کر دعا کرتا ہے اس کی دعا پہنچنے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ مَامُ احَدِّ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میر ہے بندوں کی تمثال بیعنی تصویر نہ بناؤ۔ (احمہ)

ہے۔ ہے۔ دیلمی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جبیبا کرے گا ویسا ہی تیرے ساتھ کیا جائے گا یعنی جیسا کرے گا ویسا بھریگا۔

و ۲۵ ﴾ حضرت انس نی کریم کی سے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابن آ دم اگر میری طرف متوجہ ہوگا تو میں تیرے دل کوغنا سے پرکر دون گا اور فقیر کو تیرے سامنے سے زائل کر دونگا اور تیرے مل کو کفایت کر دونگا بھر تو صبح بھی غنی ہوگا اور شام بھی نی او تیرے ماسنے مقرر کر دون گا اور فقر کو تیرے ساسنے مقرر کر دون گا اور شام بھی بھتا ن ہوگا۔ (ابوائینے)

یعنی روزی کمانے کیلئے جو کام کرے گاوہ کام کافی نہ ہوگا۔

روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جھے سے بڑھ کرکون تی ہوسکتا ہے میں بندوں کی ان کے بچھونوں ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جھے سے بڑھ کرکون تی ہوسکتا ہے میں بندوں کی ان کے بچھونوں میں اس طرح حفاظت کرتا ہوں گو یا انہوں نے میری نا فرمانی ہی نہیں کی اور میرے کرم کی بیشان ہے کہ میں تو بہ کرنے والے کی تو بہ کو قبول کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ تو بہ کرتا رہتا ہے اور میں قبول کرتا رہتا ہوں میں قبول کرتا رہتا ہوں کے میرے دروازے کو کھنکھٹایا اور میں نے نہیں کھولا۔ کس نے میرے دروازے کو کھنکھٹایا اور میں نے نہیں کھولا۔ کس نے میرے دروان کے وکھنکھٹایا اور میں بخیل ہوں جو بندہ مجھے میں تا گا اور میں نے اس کے سوال کو قبول نہیں کیا۔ کیا میں بخیل ہوں جو بندہ مجھے

idpress,co' بخیل سمجھتا ہے۔( دیلمی ) مطلب یہ ہے کہ کیوں مجھ سے مایوس ہوکر میری شکایت کرتا ہے یا ً میرےعلاوہ غیرے مانگتاہے۔

> ﴿ ٢٧ ﴾ ابن عمرٌ بن كريم ﷺ سے روايت كرتے ہيں كه الله تعالى فر مائے گا اے ابن آ دم! میری مشیت ہے تو جو کچھ جا ہتا تھا وہ کیا کرتا تھا اور جونعتیں میں نے ہجھ پر کی تھیں ان ہے ہی میری نافر مانی پرتونے قوّت حاصل کی تھی اور میری تو فیق اور میرے احسان کی وجہ ہے تو میرے فرائض کوا دا کرتا تھا پس میں زیا دہ مستحق ہوں کہ تو میرے ساتھ نیکی کرے اور تونے گناہ کرنے کو اپناحق سمجھا میری جانب ہے تیرے ساتھ خیر کی ابتداہوئی ہےاورمیراشریمی ہے کہ توجو کچھ کیکرآیا ہے اس کابدلہ تجھ کو دوں اور میں تجھ سے ای بات میں راضی ہوں جس بات پرتو مجھ سے راضی ہو۔ (ابوقیم)

> ﴿ ٢٨ ﴾ ... حضرت ابن عباسٌ نبي كريم الله الله تعالى الله تعالى فر ما تا ہےا ہے ابن آ دمّ جنت کوآ گ کے مقابلہ میں پسند کراورا بینے اعمال کو ضائع نہ کرو ورنداوند ہے منہ آگ میں ڈالدیا جائے گااوراس میں ہمیشہ پڑار ہے گا۔ (رافعی)

> 479 .... حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جس شخص نے میری مخلوق میں ہے کسی ایسے کمزور کیساتھ بھلائی کی جس کا کوئی کفایت كرّنة والأنبيس تقانوا يسے بنده كى كفايت اور كفائت كاميں ذمه دار ہوں ۔ (خطيب)

> ﴿ ٢٠٠ ﴾ ....ربع بنت معودٌ نبي كريم الله سے روايت كرتى ميں جب كسى جنازے کی نماز پڑھا کروتو میت کی بھلائی اوراس کے ممل خیر کا ذکر کیا کرو۔اللہ تعالی فرما تا ہے جن کاموں کی پیشہادت دے رہے ہیں میں ان اعمال میں ان کی شہادت قبول کرتا ہوں اور جن اعمال کو بینبیں جانتے ان کی مغفرت کردیتا ہوں۔ (دیمی)

> الله الله المريرة أنى كريم الله عند روايت كرتے بين جب كوئى مومن مرجاتا ہے اور پڑوسیوں میں ہے دو مخص یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مرنے والے کے اعمال میں سوائے خیر کے اور پچھنہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کواس کے خلاف علم ہوتا ہے تب بھی الله تعالی ملائکہ ہے فرما تا ہے ان دونوں پر وسیوں کی شہادت میرے بندے کے حق میں قبول کرلواورمیرے علم کی بات جیموڑ دو۔ (ابن نجار)

لینی اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ گنہگارتھالیکن دومسلمانوں کی شہادت کی وجد ہے۔ مغفرت کرتے ہیں۔

﴿٣٦﴾ حضرت ابو ہریرہ بھا ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا مجھے اپنی عزت کی قتم تجھے نہیں نازل کروں مگرا بی بدترین مخلوق میں۔ (ابن عساکر) عام طور پرایچھے بندوں کو دنیا کم ملتی ہے۔ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہؓ نی کریم ﷺ ہوروایت کرتے ہیں کہ بیشک پیر اور جعرات کو اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت کردیتا ہے مگر ان دومسلمانوں کو نبیل بخشا جو آپس میں ناراض ہوں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ان کو چھوڑ دوجیتک بید دونوں صلح کریں (ابن لہد) سیعنی کسی دنیاوی معاملہ پراگرا کے نے دوسرے کو چھوڑ دیا ہوتو ان کی مغفرت صلح اور ملاب تک کیلئے موقو ف کردی جاتی ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت ابن عمر نبی کریم کی است ہے دوایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت حق کی جناب میں عرض کیا اے پروردگار یہ کیا بات ہے کہ تیرے بندہ موکن ہوتا دنیا ہے دامن سمیٹ لیتی ہے اور بلائیں اس کی جانب متوجہ رہتی ہیں۔ حالانکہ وہ موکن ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس کا ثواب ظاہر کر دیا جائے جب ملائکہ نے موکن کا اجروثو اب دیکھا تو عرض کیا البی اب اس چیز سے جود نیا میں اس کو پہنچے کچھ ضرر نہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا البی اب اس چیز سے جود نیا میں اس کو پہنچے کچھ ضرر نہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے دب تیرے کا فربندے پر دنیا خوب فرخ ہوئی ہے اور بلائیں اس پر کم متوجہ ہوتی ہیں طالا نکہ وہ کفر کرتا ہے حضرت حق نے فرمایا اس کا بدلہ بھی ظاہر کر دیا جائے۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے کفاروں کا انجام دیکھا تو عرض کیا جو پچھ کا فرکوماتا ہے وہ اس کیلئے نافع اور مفید نہیں ہے۔ (ابونیم)

نعنی دنیا کی تکالیف اس ثواب کے مقابلے میں جومومن کوملتا ہے سب بھے ہے اور کا فرکو جوعذاب ہونے والا ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب نعمتیں بھے ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔

 عرض کیا۔اے رب ہمارے استے بڑے پاڑوں میں کیا چیز تولی جاسکتی ہے؟ حضرت جق نے فرمایا جس چیز کو میں جا کیا فرمایا جس چیز کو میں جا کیا اوراللہ تعالی نے صراط کو آلوار سے تیز پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا۔اے رب اس پر ہے کون گذر سکے گا القد تعالی نے فرمایا جس کو میں جا ہوں گاوہ اس پر سے گذر سکے گا۔(دیمی)

﴿٣١﴾ ۔۔۔۔ حضرت عبدالله بن عبال نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ مہاجر کے ممل کو عابد کے ممل پر مہاجر کے ممل پر ستر در جے فضیلت ہے اور عالم کے ممل کو عابد کے ممل پر ستر در جے فضیلت ہے اور جس کا ظاہر اور باطن دونوں برابر ہوں اس پر اللہ تعالیٰ اپنے ملا تکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فر ما تا ہے یہ بندہ واقعی میرا بندہ ہے۔ (دیمی)

﴿ ٢٥٠ ﴾ حضرت اسامہ بن زیر نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہرآ کھرو آگھرو آگھرو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو نے والی بواور وہ آگھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑی گئی ہواور وہ آکھ جو حرام چیز وں کو دیکھ کر بند ہو جاتی ہواور وہ آکھ جو حرام چیز وں کو دیکھ کر بند ہو جاتی ہواور وہ آکھ جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بند بو خو جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بند بر خو کرتا ہے اور فرما تا ہے دیکھ و میر سے بند سے کو میری طاعت میں مشغول ہے اس کے جسم بند کے جھونے کو چھوٹے دیا ہے میر سے خوف سے اور میری رحمت کی تو قع پر جھے پکار ہا ہے تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (رافق)

الله کی راہ ہے مراد جہاد ہے۔

رایت کرتے ہیں کہ تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو خت ترین عذاب ہوگا 'زبان کیے گی اے رہاتہ کرتے ہیں کہ تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو خت ترین عذاب ہوگا' زبان کیے گی اے رب تو نے جسم کے کسی عضو کو اتنا عذاب نہیں کیا جتنا مجھے کیا اللہ تعالی فرمائے گا تجھ ہے ایسی بات نگلی تھی جو مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی تھی اورخون ریزی کا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت کی قسم تجھے کو تمام مغرب تک پہنچ جاتی تھی اورخون ریزی کا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت کی قسم تجھے کو تمام اعضاء سے زیادہ عذاب کرونگا۔ (ابو قیم)

مطلب بیہ ہے کہ زبان کے نقصانات زیادہ ہیں اکثر جھگڑے اورخون ریزی زبان چلانے سے ہوتی ہے۔ ﴿٣٩﴾ حضرت ابو ہر رہ ہ جی کہ یہ ہے ہے دوایت کرتے ہیں کہ جی کہ کہ گئی۔ ہندہ تمین مرتبدا ہے رب اے دب کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرما تا ہے لمبید کے سی عبدی اے بندے میں حاضر ہوں بھرجس کیلئے جا ہتا ہے جلدی کرتا ہے اور جس کیلئے جا ہتا ہے تا خیر کرتا ہے۔ (دیلمی)

، مطلب یہ ہے کہ جواب تو ہرا یک کوماتا ہے ہاتی حاجت پوری کرنے میں تعجیل اور تاخیر بیان کی مشیت اور مصلحت پر موقوف ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ حضرت الو مِريرةٌ نبي كُريم ﷺ ہے روایت بکرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اوراس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے تین آ دمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہیں تو القد تعالیٰ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلیٰ اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے بخشد یا۔ (احمہ)

بیعن نیکیوں کاعلم پڑوسیوں کوتھا۔اس میں ان کی شہادت قبول کر لی اور گنا ہوں کو میں جانتا تھا ان کو میں نے بخشد یا۔حضرت انس کی روایت میں چار پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ نمبر (۲۲) میں ایک روایت گذری ہے اس میں دوہی کا ذکر ہے مطلب ریہ ہے کہ جپار پڑوس شہادت ویں جپار نہ ہوں تو تمین ہی گواہ ہوں۔ تمین نہ ہوں تو دوہی کی گواہی سے کام ہوجیائے گا۔بشر طیکہ گواہی دینے والے ایجھے بندے ہوں۔

روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی الدتھائی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اور وہ مرجاتا ہے تو القد تعالی قیامت کے دن اس کا قرض ادا کردے گا۔ اور جو محص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہوتی ہے اور وہ مرجاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت میں اس سے فرمائیگا کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اپ بندے کا حق نہیں لوزگا پس اس کی نیکیاں قرض خواہ کو دلوادی جا ئیں گی اور اگر نیکیاں قرض خواہ کے گناہ اس کی طرف نشفل کرد نے جا ئیں گی ہو قرض خواہ کے گناہ اس کی طرف نشفل کرد نے جا ئیں گی ہو قرض خواہ کے گناہ اس کی طرف نشفل کرد نے جا ئیں گی ہو گائیں گیا ہو گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گائیں گی ہو گائیں گائیں گائیں گی ہو گائیں گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گیا گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گی گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گائیں گی ہو گائیں گرفتے گائیں گی ہو گائیں گیا گائیں گی ہو گائیں گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گائیں گائیں گائیں گی ہو گائیں گائیں گائیں گی ہو گائیں گی ہو گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گی ہو گائیں گائیں گائیں گی گائیں گائیں گی گائیں گی گائیں گائیں گی گائیں گائیں گائیں گائیں گی گائیں گی گائیں گی گائیں گائیں گائیں گائیں گی گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گی گائیں گی گائیں گ

﴿ ٣٦﴾ ﴿ حضرت عبدالرحمَٰن بن ابى بكرٌ نبى كريم ﷺ بروايت كرتے ہيں كەقيامت ميں ايك مقروض كولا يا جائے گا القد تعالىٰ فر مائے گا تو نے لوگوں كے مال كس چيز

yordpress.com میں تلف کیے بی*عرض کرے گاالہی تو جانتا ہے جورو* پہیمیں نے لوگوں سے لیاتھااس میں سے کچھ جل گیااور پچھ غرق ہو گیااللہ تعالیٰ فر ہائے گا آج میں تیرا قرض جکا دوں گا چنانچہاس کی جانب سے قرض چکادیا جائے گا۔ (طبرانی)

﴿ ٣٣ ﴾ ....حضرت ابوالطفيل اورحضرت حذيفه بن أسيد الغفاريُّ نبي كريم ﷺ ہےروایت کرتے ہیں کہ جب عورت کے رحم میں نطفہ قراریا تا ہے توایک چلہ گزرنے کے بعد فرشنے آتے ہیں اور دریا فٹ کرتے ہیں کہ اے رب کیا لکھا جائے بیت تی ہے یا سعید پس اللہ تعالی جوفر ماتا ہے وہ لکھتے ہیں اور اس کے عمل اس کی حیثیت اس کا نصیب اس کا رزق اوراس کی اجل بیسب لکھنے کے بعداس کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہےاوراس کاغذ میں نہ زیادہ ہوتا ہے اور نداس میں کی جاتی ہے۔ (احماملم ابوعواندا بن حبان)

﴿ ٣٣﴾ ... حضرت عا كنتُهُ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتی ہیں كہ مال باپ كے نا فرمان ہے کہاجا تا ہے جونیکی جا ہے کر چھے کونبیں بخشونگا اور ماں باپ کے فرما نبر دار ہے کہا جاتا ہے جوجا ہے کرمیں تیری مغفرت کردوں گا۔ (ابونیم) یعنی اللہ تعالی كہتا ہے۔

﴿ ٢٥﴾ ﴾ ....ابن قیم مدارج المساکین میں روایت کرتے میں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے رب یہ تیری تقدیراور تیری قضا سے ہوا ہے تو نے ہی میری قسمت میں لکھدیا تھا تو اللہ تعالی فرماتا ہے تونے کیا ہے تو جانتا تھا تونے ارادہ کیا تونے کوشش کی اور میں اس پر جھھ کوعذا ب کرونگا' اور جب کوئی بندہ گناہ واقع ہونے کے بعد یوں کہتا ہے الٰہی میں نے زیادتی کی۔میں نے خطا کی'میں نے ظلم کیا جو پچھ کیا میں نے ہی کیا تو اللدتعالی فرہ تا ہے میں نے تیرے لئے مقدر کردیا تھا۔ میری قضا سے ہوا میں نے تیری قسمت میں لکھدیا تھا۔ میں اس گناہ کومعاف کردونگا اور جب نیکی کرنے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے میں نے بیمل کیا میں نے صدقہ دیا۔ میں نے نماز پڑھی میں نے مسکین کو کھا نا کھلایا تو الله تعالی فرما تا ہے میں نے جھے کوتو فیق دی۔ میں نے تیری مددی اور جب نیکی کرنے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے اے میرے رب تونے مجھ کوئیکی کی توفیق دی اور تونے میری مدد کی اور تونے اس نیک کام کی توفیق دے کر مجھ پراحسان کیا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو نے بیمل کیا ہے تونے ارادہ کیا تونے ہی کسب کیا۔

224 ﴿٣٦﴾ ﴿حضرت عمر بن الخطاب فرمات میں کہ مجھ سے بیہ بات کہی گئی کھے است سے عضر کیا۔ آ ۔ ابن مخلوق سے جب کہ حضرت مویٰ یاعیسیٰ نے حضرت رب العزت ہے عرض کیا۔ آپ اپن مخلوق ہے جب ُ خوش ہوں تو اس کی علامت کیا ہے اور جب آب این مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشائی کیا ہے۔حضرت حق نے ارشا دفر مایا میری رضا مندی کی نشائی بیہ ہے کہ مخلوق کی کھیتی کے وقت ان ہر بارش کروں اور کھیتی کا شنے کے وقت بارش کوروک دوں اور زمام حکومت مخلوق کے سمجھداراور برد بارلوگوں کے ہاتھ میں سپر دکروں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخی لوگوں کے حوالہ کروں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا میری خفکی اور غصے کی علامت یہ ہے کہ تھیتی کاٹنے کے وقت بارش برساؤں اور کھیتی کرنے کے وقت بارش کوروکدوں اور زیام سلطنت بیوتو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور بال نینیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے کردول۔ (پہتی خطیب)

> نس (الخبر (وما علينا لالا البرادع

海 海 海